besturdubooks, Nordbress, com عدام درليافت كالجدكالي besturd looks. Wardpress.com

# UNG COST & CONTROL

🐨 🛚 حفزت مولا نامفتی عبدالرؤ ف صاحب عمروی نا نظلهم صبط وترتيب 🐨 محمر عبدالله ميمن صاحب きっち D جَامِع معدبيت المكرّم كُلْشِ اقبال راجي مقام 🐨 ولى الله ميمن صاحب بابتمام 🖘 میمن اسلامک پبلشرز باثر كميوزنگ 🐨 عبدالماجد پراچه (نون: 0333-2110941) رو ما روي الله ما روي قيت ••• ملنے کے بتے

# ميمن اسلامك ببلشرز، ۱۸۸/۱۸ ليافت آباد، كراچي ۱۹

- دارالا شاعت،اردو مازار، کراحی (
  - مكتبه دارالعلوم كراجي ١٣ (8)

**®** 

- ادارة العارف، دارالعلوم كراجي ١١٠ (
- کتب خانه مظهری ،گلشن اقبال، کراچی (e)
  - اقبال بك سينز صدر كراجي 1

besturdur

بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ \*

بيش لفظ

حضرت مولانامفتى عبدالرؤف سيحروى ظلهم

جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد جامع مجد بیت المکڑم گلشن اقبال
کراچی میں سیدی واستاذی حضرت مولا نامحرتنی عثانی مظلیم العالی کا بہت نافع
اور مفید وعظ ہوتا ہے، احتر بھی اس میں اکثر حاضر ہوتا ہے، اور مستفید ہوتا
ہے، بھی حضرت سفر پر جاتے ہیں تو احتر کے بیان کا اعلان فرما دیتے ہیں، بیہ
ناکارہ اس لائق تو نہیں کہ وعظ وقسیحت کر سکے تاہم تھیل حکم کے پیش نظر دین کی
پیری ضروری با تیں عرض کر دیا کرتا ہے، جن سے خود کو بھی نفع ہوتا ہے، اور بعض
احباب سے بھی ان کا مفید ہونا معلوم ہوا ہے، اللہ تعالی ان کو اپنے فضل سے
قبول فرما کیں۔ آمین۔

مولانا عبدالله ميمن صاحب مظلم نے فيپ ريكارة كے ذريد ان بيانات كوم فوظ كيا، كران ميں على التات كيث كى مدد كاكوركم الكي

idhless.com

ک شکل میں شائع کے ،اور احقر کے چندر سائل بھی شائع کئے ہیں،اب وواان المسلم تقاریرکا ببلا مجموعہ"اصلاحی بیانات" کے نام سے شائع کررہے ہیں، ان میں ے اکثر بیانات احقر کے نظر ٹانی کئے ہوئے ہیں، بعض جگداحقرنے کچھ ترمیم مجى كى ب، اورا حاديث كى تخزت كرك ان كاحواله بھى درج كيا ب، ببرحال یہ کتاب کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے بلکہ تقاریر اور رسائل کا مجموعہ ہے۔

> اس ہے کسی مسلمان کو فائدہ پنچینا محض اللہ تعالیٰ کافضل ہے، اوراگر اس میں کوئی بات غیر مفیدیا غیرمخاط ہوتو یقینا وہ احقر کی کوتا ہی ہے، متوجہ فرما کر ممنون فرما ئيں!

> الله تعالی این فضل و کرم ہے ان بیانات کو احتر کی اور تمام پڑھنے اور ینے والوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا کمیں ، ذخیرہ آخرت بنا نمیں اور مرتب و ناشر کو اس خدمت كا بهتر ب بهتر بدله دونول جهانول ميس عطافر ما كيل - آمين -

بنده عبدالرؤ ف عهمروي 01/11/12/10 bestur9

۵

بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمْنِ الرُّحِيْمِ \*

# عرضِ ناشِر

ائلدتعالی کا برا کرم اوراحسان ہے کداللدتعالی نے ہمیں جامعہ وارالعلوم كراجي كے نائب مفتى اورمفتى اعظم پاكتان حضرت مولانا مفتى محمد شفيع صاحب رحمة الله عليه كے خليفة مجاز حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب دامت بركاتهم كے بیانات كو يجاشكل ميں شائع كرنے كى سعادت عطا فرمائى۔ حضرت مولانا محمرتنی عثانی صاحب مظلہم جعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد جامع مسجد بیت المكرّم گلشن اقبال كراچی میں اصلاحی وعظ فرماتے ہیں۔ جس وقت حفزت مولانا مظلَّم سفر پر ہوتے ہیں تو آپ کی غیر موجودگی میں حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب بیان فرماتے ہیں۔ الحمد لللہ آپ کے بیانات ریکارڈ کرنے کا بھی پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت تک آپ كے بيانات كے كيشول كى تعداد تقريباً كچيس موچكى بــ انهى بيانات يى ے بعض کومیرے برادر مکرم جناب مولا ناعبداللہ میمن صاحب نے شیب ریکارڈ کی مدد سے قلم بندفر مایا ہے، جوعلیحدہ کتا بچوں کی شکل میں شائع ہو چکے میں اور ان کے ذریعہ بہت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔اب ان کتابچوں کو یکجا کر دیا besturdy one wordpress con

ہے۔جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

ا۔ ٹی وی اور عذاب قبر

۲۔ چھاگناہ گارغورتمی

۳۔ نماز کی بعض اہم کوتا ہیاں

٣- مروجة قرآن خواني

۵\_ تقتیم وراثت کی اہمیت

ان کے علاوہ حضرت مفتی صاحب مظلم نے مختلف مفید اور اہم موضوعات پر چھوٹے چھوٹے رسائل بھی تحریر فرمائے ہیں۔ جن میں سے بعض رسائل کو کتا بچے کی شکل میں شائع کرنے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا، ان رسائل

کو بھی اس مجموعہ میں شامل کر دیا گیا ہے۔جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

ا۔ طلاق کے نقصانات

۲۔ حج فرض میں جلدی کیجئے

۴۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اورصورت

اس طرح ہیہ 9 کتا بچوں کا مجموعہ ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کواپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ، اور تمام

ملمانوں کے لئے نافع اور مفید بنائے۔ آمین۔

ولی الله میمن میمن اسلامک پبلشرز ۱۲/شوال ۱۳۵۷ه

### عنوان

# اجمالى فهرست بيانات

| 10  | <ul> <li>ٹی وی اور عذاب قبر</li> </ul>               |
|-----|------------------------------------------------------|
| 44  | <ul> <li>مروجه قرآن خوانی</li> </ul>                 |
| 1.4 | 💠 چه گناه گار غورتش                                  |
| 100 | <ul> <li>نماز ی بعض اہم کو تاہیاں</li> </ul>         |
| 140 | 💠 تقسیم وراثت کی اہمیت                               |
| r-1 | <ul> <li>چ قرض میں جلدی کیجئے</li> </ul>             |
| 177 | <ul> <li>طلاق کے نقصانات</li> </ul>                  |
| CPY | <ul> <li>بد فشكونيان، بد فاليان اور توجات</li> </ul> |
| w.1 | 💠 حضور صلی الله علیه وسلم کی سیرت اور صورت           |

| ordpr     | ess.com                               |
|-----------|---------------------------------------|
| ooks we   |                                       |
| سخنبر     | عنوان فهرست مضامين                    |
|           | فی وی اور عذاب قبر                    |
| PA ·      | وین کی با تمن سفنے کے آداب            |
| 19        | وعظ کے دوران کہنچ نہ پڑھیں            |
| ۳. ا      | قبرول كاادب واحترام                   |
| ۳۱        | قبرستان میں اپنی موت کو یاد کریں      |
| ٣٢        | زندگی بحرکی محبّت کا صل               |
| ٣٣        | قبر کا عذاب برحق ہے                   |
| ۲۲        | عالم برزخ اوراس کی مثال               |
| ۳٩        | عذاب قبركا أيك واقعه                  |
| ۲۸        | عام طور پرعذاب تبر پوشیده رہنے کی دجہ |
| <b>79</b> | عذاب قبر كاسبب كناه بين               |
| ۴.        | ٹی وک کا گناہ                         |
| ויק       | فلم د كيد كرايصال تواب                |
|           |                                       |

٣٣

3

ęδ

ٹی وی مناہوں کا مجموعہ ہے فی وی اور بدنگاهی

ٹی وی کے ساتھ وفن ہونے کا عبرتاک واقعہ

| E.Wordbress.com | <u> </u>                             |
|-----------------|--------------------------------------|
| صغی نمبر        | عنوان                                |
| PA              | ٹی وی خریدنے پرعذاب قبر              |
| ۵٠              | نجات گناہ جھوڑنے میں ہے              |
| ۵۱              | میت کنگھجو روں کے محاصرے میں         |
| ۵۳              | ذان کی بےحرمتی کا وہال               |
| 00              | ئی وی اور رمضان کی بے حرمتی          |
| ۵۵              | مذاب قبرے بچنے کا طریقہ              |
| 64              | س كوضرور پڑھئے!                      |
|                 | مروجه قرآن خوانی                     |
| ۷٠              | حضور الله قرآن كريم كاعملي نمونه بين |
| 21              | اجماعي قرآن خواني كارواج             |
| 21              | قرآن خوانی کا چلّه اور دعوت          |
| 24              | سنت واضح موتی ہے                     |
| 44              | روا جی قرآن خوانی ثابت نہیں          |
| دو              | روجه قرآن خوانی کی خرابیاں           |
| 20              | كهاوا اورنمائش                       |
| 40              | سیح قرآن خوانی کی تین شرطیں          |

wordpress;com Destur Dooks سفينم عنوان انفرادی ایصال ثواب بہت آسان ہے 41 پورا قرآن کریم ختم کرنے کی یابندی 49 انكلى اوربسم الله كاختم 49 ختم ہے پہلے نہ جاسکنا 1. تحده تلاوت ندكرنا Al دوسروں کی طرف سے مجدہ تلاوت کرنا AY ایک جھونے پیر کا قصہ 14 نام ونمود کی خرابی 10 طعام وشیرینی کی یابندی 10 سنت میں راحت 44 ايسال ثواب كالسحح طريقه M سورہ اخلاص کے فضائل و بر کات 14 جنت میں ایک کل AA ایسال ثواب سے اینے ثواب میں کی نہ آنا 19 ایسال ثواب ہے ثواب کم نہ ہونے کی دومثالیں 9. بعض علاء کے نز دیک ثواب تقتیم ہوتا ہے 91 ايسال ثواب كاآسان طريقه besturdubooks. Wordpress.com عنوان ستر بزار کلمه کی فضیلت 91 90 موت سے پہلے موت کی تیاری مرنے والے کی زندہ آ دمی کونفیحت 94 ایک سجان اللہ کے بدلے ستر ہزار قر آن دینا 94 زندگی میں آخرت کی تیاری کریں 91 الفاره بزارقرآن كريم كاختم 99 بزرگوں کے اوقات میں برکت حفزت شاه اساعیل شهید کی کرامت 1-1 بين لا كەنكيال 1-1 شریعت کے مطابق ایسال ثواب کے فوائد 1.4 ايسال ثواب كا آسان اورضيح طريقه 1.6 مزار پر حاضری کا ادب اور ایصال ثواب 1.0 جھ گناہ گارعورتیں خواتین کے متعلق بیان 11-حضور علي كارونا 111 امت يرحضور عليه كي شفقت 111

wordbress.com سخفير عنوان چھے طریقوں سے عذاب 114 پہلی عورت پر عذاب کا سبب" بے بردگ" 110 عورت کے بال ستر میں داخل ہیں 110 110 يرده اورسرين فرق قری نامحرم رشته دارول سے پردہ 114 کھر کے اندرر بنے والے نامحرم مردوں سے پردہ کا طریقہ 114 114 عذاب قبر كاعبرت ناك واقعه بے بردگی کی بخت سزا 11. لب استك لكانے كى سزا 14. ناخن یالش لگانے پرعذاب 111 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ITT بے بردگی کی وجہ سے عذاب جہنم 144 ITP دوسرى مورت يرعذاب كاسب "زبان درازى" زبان درازی علین گناه ہے 110 تيىرى غورت يرعذاب كاسبب" نا جائز تعلَّقات'' 144

|              | nordpress.C     | on.                                             |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ١,           | ordpre          | (III)                                           |
| dubool       | ļ<br>1          |                                                 |
| besturdubook | صفحه نمبر       | عنوان                                           |
|              | 174             | ب جيائي ك علين متائج                            |
|              | ۱۲۷             | باپ اور بیٹی کے درمیان حیاء کا پر دہ            |
|              | 1ky             | ٹی <i>دی کا د</i> ہال                           |
| :            | 144             | ٹی وی حیاء صاف کرنے کا استراہیے                 |
|              | ir <del>1</del> | چوهمی عورت پرعذاب کا سبب''استهزاه''             |
|              | 149             | هسل فرض بین تا خبری حد                          |
|              | 14.             | دیرے مونے کی تحوست                              |
|              | 174.            | ما ہواری ہے پاک پر فرراطسل                      |
|              | ITT             | عذاب كاسبب'' نماز كااستهزاء "                   |
|              | ift             | پانچویں خاتون پرعذاب کا سبب <sup>درچن</sup> گی' |
|              | 127             | غیبت اور <sup>چنا</sup> لی می <i>ن فر</i> ق     |
|              | ነሥየ             | ایک چنل خور کا تعنیہ                            |
|              | 144             | محمر کے افراد ٹیس چھٹی                          |
|              | . 1144          | عذاب کا سبب ''مجموت ہولتا''                     |
|              | 11%             | تمن من کے افراد پر آیامت کے دن عذاب             |

|                    | orest com                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| · <del></del>      | Sign (ILL)                                                      |
| صغی تمبر           | عنوان                                                           |
| <u> </u>           |                                                                 |
| ۱۳۸                | ميموثي فتم كمان والا                                            |
| 149                | مجموث كارواج عام ہے                                             |
| ነጥ                 | چېنى يورت پرعذاب كاسبب <sup>د د</sup> احيان جمّان <sup>د.</sup> |
| ነም                 | اصان جمائے کا مطلب                                              |
| [4]                | عذاب كا دوسرا سبب محمد كرنا"                                    |
| ነ <b>ሉ</b> ተ       | " حسد" كا مطلب                                                  |
| וףץ                | خلاصد                                                           |
|                    | نماز کی بعض اہم کو تا ہیاں                                      |
| I የ <sup>ላ</sup> ላ | ا پی اصلاح ک قکر                                                |
| ۸۴۱۱               | نمازکی ایمیت                                                    |
| 164                | سب ہے پہلے تماز فجر معنرت آ وم علیدالسلام نے اداکی              |
| ا ۱۵۰              | نمازظهر کی فرضیت                                                |
| 101                | نماز عصر کی فرمنیت                                              |
| 104                | نمازمغرب کی فرمنیت                                              |
| 154                | نمازعشاء کی فرمنیت                                              |
|                    |                                                                 |

| sturdupod wordpress.com |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| nod s. Mo.              | (18)                                            |
| منح نبر                 | عنوان                                           |
| 184                     | نمازی آ دی دوسرے فرائض بھی بخو بی انجام دیتا ہے |
| 104                     | بدرترين چور                                     |
| 101                     | تو مه اور جلسه کی کوتا ہیاں                     |
| 169                     | قومه اور جلسه میں نین درجات                     |
| 14.                     | قومه كا فرض درجه                                |
| 141                     | نماز میں جلد بازی کا نتیجہ                      |
| 144                     | قومه كا واجب درجه                               |
| 144                     | نماز میں جلد بازی کا انجام                      |
| 144                     | سکون سے نماز ادا کرنے کی تا کید                 |
| 144                     | نماز میں شہراؤ اور سکون ضروری ہے                |
| 170                     | رکوع، بجده ، تومه اور جلسه کا برابر ہونا        |
| 146                     | قومه اور جلسه كامسنون درجه                      |
| 143                     | سنت پرعلم کی برکتِ                              |
| 149                     | رکوع و تجده کی تسبیحات کی مقدار                 |
| 144                     | قومه کی وعا                                     |
| 141                     | دونوں مجدول کے درمیان کی دعا                    |
| 144                     | جاری نماز میں کوتا ہیاں بہت <del>ہ</del> یں     |

wordpress com **Destur** عنوان 144 خواتين كاطريقة نماز نقشيم وراثت كي اجميت ميت كے مال ميں جار حقوق جي 126 ملاحق. كفن و دفن كالنظام 141 141 ووسراحق اداء قرض 141 بوہ سے زبر دی مرمعاف کرانا 149 شادی کے بعد پہلی رات میں بیوی سے مر معاف کرالیا وارثين قرضول كي ادائيكي كااهتمام كرين 149 تيراحق "رصيت" 11. جوتفاحق "درافت" IAI میت کے مال کواستعال میں لانا 111 حعزت امام ابو حنيفه رحمة الله عليه كي احتياط IAM بهاري بداحتياطي 114 میراث تقتیم نه کرنے میں تین ظلم 115 مرنے کے فیرا بعد میراث تعتبیم کر دیں 110 110 حضرت تفانوی" اور حقوق العباد كاامتمام خوف خدا ہر کام کرا دیتا ہے IAY INY ميرے داد" كامعمول ووسرول كامال وبالينا ظلم 114 وہ ظلم جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے AA

Wordaless.com besturdubook عنوان 119 ایک عبر تناک واقعہ 191 دو محابه كرام اكاليك عجيب معلمه دس وطركى وجدے عذاب 191 الكليول من تكليف 194 حضور ملى الله عليه وسلم كى دعاكى بركت 194 جيزدي سے بيلول كاحمد ميراث فتم فيس موآ 191 بمالى چاہے يال چاہے؟ 190 بہنوں سے دست برداری کرالیتا درست فیس 190 مندوانه ذانيت 190 بنول کاحمد پہلےان کے بہندیں دو 190 محرك اسباب وسلمان يربيوه كاقبضه 194 يلے فتى حاصل كريں 194 خوفناك عذاب اور وعميد 194 يتيم كامال كمانا حرام 194. حقيقي مفلس كون؟ 191 ہربنا کے تین رجر 199 حقوق العبادى ادائيكى كاابتمام كري Y .. حج فرض میں جلدی سیجیح 4.4 ج فرض ۽

استطاعه كامطلب

4.0

000/kg. عنوان تج نہ کرنے پر شخت و فمیر 1.0 تجذ کرنے کے بیائے 4-2 باحل شين **M.**A يبلح تماذمونه وكركيم ۲۰۸ ويمرفزاكش r. 4 چ کے بعد کارز کرنا ۲1 • بجيون كي شادى كاستله 41. كاروبارى يذر 71. والدين كوج كرانا 411 بجوكما كمالين 411 بغيريوي كرج ندكرنا 711 ابي يج محون ين 717 جےنہ کرنے کے جلوں کا جواب MY جج کے فضا کل دیرکات ۲۱۳ تج\_رکی فنیلت 711 الخدنوافي كے ممان ۲۱۳ چارسو کمرانوں پی سنارش قبول 410 وم شرف کی برشکی ایک افکہ کے برائد 410 مجرالحوام كالواب YIA بيت الخدكى فنيلت 719

| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| چ. المعامل ال | عنوان                     |
| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دم دم کے پانی کی نشیات    |
| TTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آب زم زم پینے کی دعاء     |
| TTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طواف مين قدم يرنيكيان     |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ج كا ثواب عظيم            |
| YTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پیل حج کرنے کا ثواب       |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | برقدم پرسات کروژنیکیاں    |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دى ارب نيكيان             |
| YYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عمره كا ثواب              |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رمضان المبارك كاعمره      |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مدینه طیتبہ کے فضائل      |
| YP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شفاعت اورسفارش            |
| rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طاعون اور د تبال ہے حفاظت |
| TTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مجد نبوی کی عظمت          |
| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دو مقبول حج کا ثواب       |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نفاق اور دوزخ سے برات     |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بنت كا باغيچي             |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | روضه اقدس کی زیارت        |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نضائل زيارت مزارا قدس     |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر د د وسلام کا ثواب       |

Desil dipolis in the part of t عنوان قرب كا ذريعه تفكرات سے نجات اور كناموں كى معافى 444 دى رقمتيں اور دس نيکياں rmy ۵۷ رخمتیں اور ۷۰ دعائمیں 144 عرش کا سایہ 444 ائتی ۸۰ سال کے گناہ معاف 444 سوحاجتين يوري 444 بزار مرتبه درود يزعن والے كے لئے بثارت 444 قیامت کی ہولناکی سے نجات 111 مدينه منوره كي موت TTA جنت البقيع مين دفن ببونا 119 طلاق کے نقصانات طلاق کا غلط طریقه اور اس کے نقصانات ٢٣٦ رجوع کی ناجا ترز شکلیں MAY میاں بوی کے حقوق 10. خاوند پر بیوی کے حقوق 10. میوی پر شو ہرکے حقوق 101 صالح بيوي MAY نا فرمان ہوی کی اصلاح کے تین طریقے rat

| s.nordpress.cc |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| منىنبر         | منوان                                               |
| 401            | ی صُلح وصفائی کا ایک عمده طریقته                    |
| ۲۵۵            | ح كا مقصد طلاق دينا نهيس                            |
| 104            | ق بالکل آخری مرحلہ پر ہے                            |
| 124            | ق دیخ کا احن طریقه                                  |
| 404            | یق احس کے فوائد                                     |
| 14.            | ۔<br>''تین طلاقیں دینے سے تینوں کے واقع ہونے کی وجہ |
|                | بدشگونیان، بد فالیان اور تو ہمات                    |
| 444            | فر کے معنی                                          |
| 742            | فرے متعلق اہل عرب کے تو ہمات                        |
| 741            | نم کے متعلق دور حاضر کے لوگوں کے خیالات             |
| 444            | ب کی بیماری دوسرے کولگنا                            |
| 149            | نگونی اور بدفالی                                    |
| ۲۸۰            | رے معاشرے کی بدشگو نیاں                             |
| 410            | ری سے فال نکلوا نا                                  |
| YAZ            | آ ن کریم سے فال نکلوا نا                            |
| YAA            | ات کی با توں پر یفتین کرنا                          |
| YAA            | ضرات کی ہاتوں پریقین کرنا                           |
| 149            | ر کی صحت کیلئے جانور ذبح کرنا                       |
| 79.            | احد کا وصیت نامه<br>ا                               |

oks, and ress, com besturd فالخدنمبر عنوان بمزادكي وضاحت 491 نىك فال 494 نيك فال ليناسنت ب 495 بدفالی کے ناجائز اور نیک فال کے جائز ہونے کی حکمت 190 190 هامه کی حقیقت 194 ارواح کی آیدورفت 191 غول بياباتي 499 ستاروں کے اثرات ٣.. حضورصلی الله علیه وسلم کی سیرت اورصورت رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي صورت وسيرت ٣.٣ حسنوجمال 4.4 چره مبارک 4.6 رتگ مبارک r. 1 ناک مبارک r.1 ڈا زحی مبارک ٣.٨ دُهن مبارک 4.9 گردن مبارک 4.9 اعضاء مبارك 4.9 کلائیاں مبارک 11.

besturdub9 صحةمبر تعنوال توے مبارک ۱۳۱۰ دفادميارك ۳۱۰ ويجين كابيارا انداز 411 411 ہے مثال نمونہ آب ملى الله عليه وسلم كابوت كا طريقه 717 امل ذندگی 414 قرآن كريم كالحملي نمونه MA 114 اخلاق وهاكل علق عقيم 412 شان توامنع 719 انبساط اوركشاده مدكي 271 فراخ طادر زي 77 ا تباع سنّت كا ثواب rriv \*\*\*\*

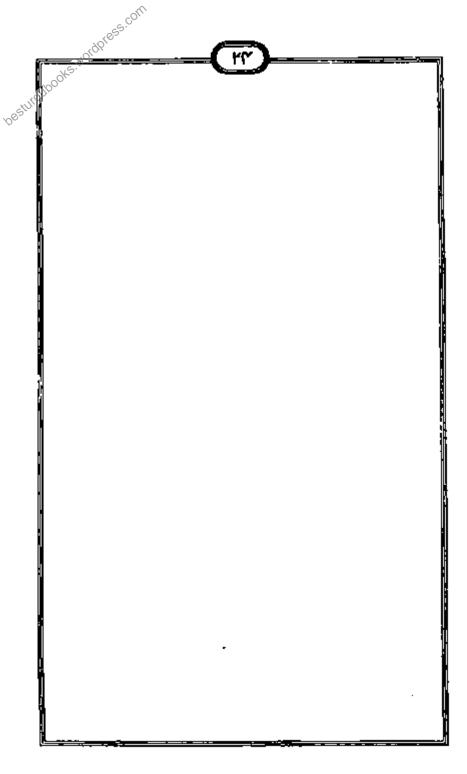

besturduhooks, wordpress, com ٹی وی اور عذاب قبر مدد/، ياتستة إدركمايي،



besturdul

nordpress.com

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ \*

# ٹی وی اور عذاب قبر

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَعُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ لَهُ اللّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِئاتِ اللّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِئاتِ الْحَمَالِنَا۔ مَنُ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ لَيْعُلِلهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ لِللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ لِللّهُ فَلاَ مُضَلِّلُهُ فَلاَ مَضِلًا لَهُ وَمَنُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إِلَهَ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانً لَا إِلَهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانً سَيِدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ وَنَيْرًا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللهُ وَاصْحَابِهِ صَلّى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ لَسُلِيمًا كَثِيرًا۔

أُمَّا بَعُدُ! \_ فَاعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ <sup>ط</sup>َّ اِنُ

besturd dooks wordpress, com تَجُنِّبُوا كَبْآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُمُ مُدُخَلاً كَرِيْمًا ۞ صدق الله العظيم

(سورة نباه، آيت ٣١)

حق تعالی کا ارشاد ہے! جن کا موں ہے تم کومنع کیا جارہا ہے، اگرتم ان ممنوعات میں ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں،ان سے بچتے رہو گے تو ہم اپنے قاعدے ہے تمہارے جیوٹے جیوٹے قصور اور گناہ صغیرہ معاف کر دیں گے اورتم کوایک باعزت مقام یعنی جنّت میں داخل کر دیں گے۔

#### دین کی باتیں سننے کے آ داب

میرے قابل احرّ ام بزرگو! سرکاردو عالم جناب رسول انڈھلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی انصاری صحالی کے جنازے میں شرکت فرماتے ہوئے جنّت القیع تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ قبر کی تیاری میں ابھی کچھ دمرے، لبندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جلوہ افروز ہو گئے، اس حدیث کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كيآس باس باادب بينه محية اورجم اس كيفيت كے ساتھ بيٹھ گئے جيسے كه جارے سرول ير يرندے جيں - سحاب كرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین میں بے پناہ اوب اور دین کی طلب اور تڑ ب یائی جاتی تھی، جب وہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کی کوئی بات ننے کے

Destudible des

کئے بیٹھتے تو بالکل ہمدتن متوجہ ہوکر بیٹھتے تھے، نہ ادھر اُدھر دیکھتے اور نہ اس طرح بیٹھتے جیسے کہ ان کے اندرطلب نہیں،ادب بھی یہی ہے۔

حضرت برا، بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہی کہ آپ علیہ ہی کہ آپ علیہ ہی کہ آپ علیہ ہیں ایک چھوٹی می لکڑی تھی، آپ کی گردن جھی ہوئی تھی اور جس طرح ایک بہت ہی فکر مند انسان جیٹا ہوا لکڑی ہے زمین کو کریدا کرتا ہے، بالکل ای طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیٹے ہوئے لکڑی ہے زمین کرید رہے تھے اور ایسا محسوس ہورہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ غم چھایا ہوا ہوا آپ اور آپ بہت گہری فکر اور سوچ میں ہیں اور ہم سب صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ای دوراان سرکاردہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دویا تین مرتبہ اپنا سرمبارک اٹھایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ ما گو، قبر کے عذاب اور ثواب کے بارے میں کافی طویل وضاحت فرمائی۔

## وعظ کے دوران شبیح نہ پڑھیں

اس مدیث میں تین ہاتیں ہمارے لئے بطورسبق کے موجود ہیں، پہلی ہات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کے پاس دین کی ہاتیں یا دین کا تذکرہ سننے کے بات وین کی ہاتیں یا دین کی ہاتیں سکھنے کے لئے یا پوچھنے کے لئے جا کیں تو اس کا ضروری ادب یہ ہے کہ ادھر ادھر کے خیالات سے اپنے ذہن کو پاک صاف

نے فرمایا ہے کد دین کے تذکرہ کے دوران اور وعظ کے دوران زبان سے ذکر بھی نہ کرنا چاہئے، جیبا کہ بعض لوگ وعظ کے دوران تسیح بھی پڑھتے رہتے ہیں اور وعظ بھی سنتے رہتے ہیں، علاء نے الیا کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لئے کہ بیاوب کے خلاف ہے،ادب میہ ہے کداس وقت زبانی ذکر بھی موقو ف كرويا جائے اور جمدتن اينے آپ كودين كى باتيں سننے ميں مشغول ركھا جائے ، جیسا کہ اس حدیث سے صحابہ کرامؓ کا بیمل ظاہر ہوا کہ وہ ہمہ تن حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كي طرف متوجه بهوكر بينچے تھے اور ایسے جامد اور ساكت بیٹے تھے جیے ان کے سرول پر پرندے بیٹے ہیں،اس لئے کہ برندہ ہمیشہ جامد اورغیر جاندار چیز پر بینه ہے، گویا کہ وہ بالکل بے جان ہوکر اس طرح بیٹھے تھے کہ دل بھی حاضر تقااور د ماغ بھی حاضر تھا۔

#### قبرول كاادب واحترام

دوسرا ادب اس حدیث ہے بیرمعلوم ہوا کہ قبرستان پینچنے کے بعد اگر قبر کے تیار ہونے میں کچھ در ہوتو قبرستان میں بیٹھ کتے ہیں۔لیکن کسی قبر پرنہیں بیضنا عاہے اور ندکسی قبر پر کھڑے ہونا جاہے، آج کل لوگ جب قبرستان جاتے ہیں تو بہت سے لوگ قبروں پر بیٹہ جاتے ہیں یا قبروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت نہیں، ناجائز ہے، اس لئے قبرے ہث کر بیٹھنا چاہئے۔ اور قبرستان میں چلتے وقت قبروں کے اوپر سے نہیں چانا چاہئے ،

besturdup oks northress con

بلکہ جو گزرگاہ بنی ہوئی ہو،اس پر چلنا جا ہے۔

### قبرستان میں اپنی موت کو یا د کریں

-ایک اورادب اس حدیث میں ہمارے گئے یہ ہے کہ قبرستان میں جاکر جميں اپني موت کوسو چنا جا ہے ، اپني قبر کوسو چنا جا ہے ۔ آئ کل اس اوب ہے ہمارے اندر بری غفلت یائی جارہی ہے، جب ہم قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو بھی دنیا کی ہاتیں کرتے ہیں اور قبرستان میں پہنچ کر بھی دنیا ہی کی ہاتیں كرتے جي، وہال كى قبرول كو د كھے كرجميں اپنى قبراور اپنى موت يادنبيں آتى، عالا تک قبرستان جائے کا اصل ادب يبى ہے كه وبال جاكر ايني موت كو ياد كري، اين مرنے كوسوچيں اور مرنے كے بعد اپنے قبر كے احوال كوسوچيں، اور پیسوچیں که آج پیلوگ جوقبروں میں مدفون میں ،ایک دفت وہ تھا جب پی لوگ بھی ہاری طرح و نیا میں کھاتے ہیتے تھے، رہتے سہتے تھے، کیکن آج اپنی قبرول کے اندر عذاب میں ہیں یا تواب میں ہیں، کچھ پیة نہیں، ہمیں بھی ایک دن يبال پنچنا ہے، جس طرح آج ميں ايك جنازہ كولے كريبال آيا مول، ای طرح ایک دن مجھے بھی جنازہ کی صورت میں یہاں لایاجائے گا .ایک روز موت آجائے گی، اس وقت نہ بیوی ساتھ آئے گی اور نہ مال ساتھ آئے گا، بہت ہے بہت بچے قبرتک آ جائیں گے۔

زندگی بھر کی محبت کا صلہ

hesturd books. worthers. s.com

حضرت و اکثر عبدالحی صاحب رحمة الله تعالی علیه، الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے آمین ۔ ایک مرتب پاپوش تگر کے قبرستان میں حضرت مولانا ظفراحمد عثانی رحمة الله علیه کی تدفین کے موقع پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت والا رحمة الله علیه نے بہ شعرسنایا ۔

زندگی مجر کی محبت کا صلہ یہ دے گئے دوست اور احباب آکر مجھ کومٹی دے گئے

کتا بھی گہرے ہے گہرا دوست ہو، اس کی بیر کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم مٹی دینے میں ضرور شرکت ہوجائے ، اور اس کو اس مرنے والے کا آخری حق سمجھا جاتا ہے۔ ای کوآ دی سوچ لے کہ دنیا میں جتنے دوست واحباب ہیں، وہ بہت ہے بہت اتنا کریں گے کہ ہمیں قبرستان پہنچا دیں گے اور تین تین مضیاں مٹی ڈال کر چلے جائیں گے اور زبان سے بیکہیں گے کہ آگو جائے سخیاں مٹی ڈال کر چلے جائیں گے اور زبان سے بیکہیں گے کہ آگو جائے اور اسان جائے کا اصل ادب یہی ہے، اس کے ذریعہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نگاتی ہے اور اور پھر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور انسان آخرت کے لئے متنظر ہوتا ہے اور پھر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور انسان آخرت کے لئے متنظر ہوتا ہے اور پھر

besturdy ooks mordbress con

#### قبر کا عذاب برحق ہے

بہرحال، اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ قبر کے عذاب سے بناہ مانگو، قبر کے عذاب سے بناہ مانگو، قبر کے عذاب سے بناہ مانگو۔ اس لئے چوتھا اوب میہ ہمیں قبر کے عذاب سے اللہ تعالی کی بناہ مانگی چاہئے۔ اس کی طرف سے بھی ہمارے اندر بڑی غفلت پائی جاتی ہے، جمیوں انسانوں کو قبرستان پہنچا کرآ گئے، مگر بھی اپنے لئے عذاب قبر سے بناہ نہیں مانگی اور بھی میہ دعانہیں کی کہ یا اللہ! ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے اہل میں اور ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے اہل مرتب ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے اہل برحق ہمارے اہل وعیال کو قبر کے عذاب سے بچا۔ تا ہم قبر کا عذاب بالکل برحق ہمارے اہل وعیال کو قبر کے عذاب سے بچا۔ تا ہم قبر کا عذاب بالکل برحق

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے
پاس ایک یہودی عورت آئی اور باتوں باتوں ہیں اس نے قبر کے عذاب کا
تذکرہ کیا اور اس نے ساتھ ہی مجھ کو دعا دی کہ اللہ تعالی تجھ کو قبر کے عذاب
سے پناہ دے۔ جب وہ عورت چلی گئی تو اس کے بعد سرکاردہ عالم صلی اللہ علیہ
وسلم گھر میں تشریف لائے، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ ایک
یہودی عورت آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ قبر کے اندرعذاب ہوتا ہے، کیا یہ بات
درست ہے؟ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال! عذاب قبر برحق
ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کو جمیشہ ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ
حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیشہ ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ

ما نگتے ہوئے دیکھا۔

besturd hooks nordpress, com آپ کا بیمل جارے لئے تعلیم ہے کہ ایک دن مرنے کے بعد قبر میں ضرور جانا ہے، اگر قبر میں راحت مل گئی تو پھر آ گے بھی راحت ہی راحت ہے اوراگر خدانخواستہ قبر میں عذاب ہوگیا تو پھرآ گے کی منزلیں اور مخشن ہوں گی۔ اس کئے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنه کا معمول تھا کہ جب آپ کسی قبر پرتشریف لے جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں ے تر ہو جاتی، کسی نے اِن سے سوال کیا کہ حضرت! آپ جنت اور جہنم کے تذکرے پرا تنانہیں روتے جتنا قبر پر جانے کے بعد آپ روتے ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ بی قبرآ خرت کی منزلوں میں ہے پہلی منزل ہے، جو خض يبال عذاب قبر سے نجات يا حميا تو باقي منزلوں پر بھي وه كامياب ہوتا چلا جائے گا، اور خدانخواستہ اگر وہ ای منزل پر پھنس گیا اور اس کو عذاب قبر شروع ہوگیا تو بھرآ گے اس کے لئے اور زیادہ دشواریاں اور مشکلات ہوں گی، اس کئے اس پہلی منزل کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ خدا کرے کہ یہ عافیت کے ساتھ گزر جائے اور سلامتی کے ساتھ گزر جائے تا کہ آگے کی منزلیں آ سان ے آسان ہوتی چلی جا کمیں۔

## عالم برزخ اوراس کی مثال

یہ عذاب قبر عالم برزخ میں ہوتا ہے جو اس دنیا سے علیحد و ایک عالم ہے۔ جس گڑھے میں ہم میت کو ا تارتے ہیں ، اس میں بھی عذاب ہوتا ہے ، esturdu

جس حالت میں میت کوا تارا جاتا ہے اگر چہوہ ولی بی نظر آتی ہے گراس کی
روح کا عالم برزخ میں پہونچ کر بھی جسم ہے تعلق رہتا ہے اور عذاب و ثواب
یہ سب اگر چہ عالم برزخ میں دراصل روح کو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ
یہ جسم بھی وہاں کی راحت اور تکلیف کومحسوں کرتا ہے اور بھی گڑھے میں ہونے
والے عذاب اور راحت کا اہل دنیا کو بھی مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے، جس کے
متعدد واقعات حافظ جلال الدین سیوطی اور دوسرے علاء نے اپنی کتابوں میں
کھے ہیں۔

اس کی مثال بالکل ایس ہے جیے کوئی آ دی سور ہا ہوا ورخواب کے اندر تو یہ اس کو مارا جا رہا ہو یا جلایا جا رہا ہو یا قبل کیا جا رہا ہو، اب خواب کے اندر تو یہ سب حالات اس پر گزررہے ہیں، لیکن ہم اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک سویا ہوا و کھے رہے ہیں، البتہ اس کے جہم پر تھوڑے بہت آ ٹارمحسوں کر لیتے ہیں کہ وہ ڈررہا ہے یا کیکیا رہا ہے یا اس کا جہم حرکت کر رہا ہے، اورا گرخواب کے اندر بری بری نوتیں حاصل کر رہا ہے، تب بھی وہ ہمیں یہاں سوتا ہوا محسوس ہوتا ہوا تھے وی ہوتا ہوا نظر آتا ہے، نہ کھا تا ہوا نظر آتا ہے نہ بیتا ہوا نظر آتا ہے، گرخواب میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نیل اس ویا کا درہ ہیت کے عذاب اور تو اب کو سیحتے کے لئے یہا یک مثال کا فی ہے۔

لیکن مجھی مجھی اللہ تعالی عبرت اور نفیحت کے لئے اس دنیا کے اندر بھی قبر کا عذاب دکھا دیتے ہیں اور مجھی وہاں کی نعتیں دکھا دیتے ہیں اور بیسلسلہ pesturd

سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلا آ رہا ہے۔ علاء کرام نے اس موضوع پر بڑی بڑی کمآ بیں تحریر فرمائی ہیں اور اپنے اپنے زمانے کے وووا تعات لکھے ہیں جن میں قبر کا عذاب بیداری کی حالت میں یا خواب کی حالت میں و بھا گیا ہے۔

#### عذاب قبركا أيك واقعه

حافظ ابن رجب عنبلی رحمة الله علیہ نے اپنی کماب احوال القور میں لکھا ے کہ ایک صاحب نے ذکر کیا کہ میں ای زمین پر کام کیا کرتا تھا، ایک ون شام کے وقت جب میں گھر کی طرف واپس جانے لگا تو راہتے میں مغرب کا وقت ہوگیا، رائے میں قریب ہی ایک مقبرہ تھا، میں نے مغرب کی نماز وہاں یڑھنے کا ارادہ کرلیا۔ چنانچہ میں نے اور میرے ایک دو ساتھیوں نے وہاں جا کرمغرب کی نماز اوا کی اورمغرب کی نماز ادا کرے شام کے معمولات اور تسبحات میں وہیں بیٹے کر پوری کرنے لگا، جب آ ہتے آ ہتے اندھیرا جھانے لگا تو رکا کی مجھے کس کے کراہنے کی آواز سائن دی، میں نے ادھرادھر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا ،تھوڑی در کے بعد بھر'' ہائے بائے'' کی آواز سنائی دی ،جس کی وجدے میں ڈر کیا اور بیرے رو لکنے کھڑے ہوگئے، چرجب میں نے آواز کی طرف دھیان نگایا تو وہ آواز ایک قبر کے اندر ہے آ رہی تھی، ہیں اس قبر کے یاس کی اوراینے کان قبرے لگائے تو قبر کے اندر سے بائے بائے کی آ واز کے ساتھ ہے آ واز بھی آ رہی تھی کہ: besturdus ooks marchiess con

#### قد کنت اصلی وقد کنت اصوم میں تو نماز بھی پڑھا کرتا تھا۔

چر مجھے یہ سزا کیوں وی جا رہی ہے؟ اور اس کی آ واز الی درد ناک تھی کہ میں بیان نبیں کرسکتا۔ پھر میں اس قبر کے باس سے اٹھا اور میرے جو دوسرے ساتھی قریب ہی نماز پڑھ رہے تھے، ان کو بلاکر لے آیا اور ان ہے کہا کہتم بھی ذرابیہ آ وازسنو، واقعتۂ بیہ آ واز آ رہی ہے یا میرے ذہن کاخلل ہے؟ جب انہوں نے کان لگائے تو ان کو بھی میہ آ واز سنائی دی ،انہوں نے بتایا کہ یہ سنج کچ آ واز آ رہی ہے،تمہارے دماغ کاخلل نہیں ہے، بہرحال اس روز تو ہم جلدی ہے اپنے معمولات پورے کر کے واپس چلے گئے ، دوسرے دن میں پھر واپسی میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لئے ای مقبرے میں گیا اور یہ سوچ کر گیا کہ میں جاکر آج بھی وہ آواز سنوں گا، آیا وہ آواز آج بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ چنانچہ آج بھی میں نے وہاں جاکر پہلے مغرب کی نماز ادا کی اور پھر اے معمولات میں مشغول ہوگیا، پھر آج بھی بالکل ای طرح قبرے آواز آنے گی جس طرح گزشتہ کل آری تھی، اور میں نے قبر کے یاس جا کر کان لگائے تووی الفاظ سے جو کل سے تھے۔ لہذا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس مُر دے کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، پھر جب میں وہاں ہے اوٹا تو مجھ پر شدید خوف طاری ہوگیا اورخوف کی وجہ ہے دو ماہ تک مجھے بخار چڑھار ہا۔

besturdy ooks wordpress.com

#### عام طور پرعذاب قبر پوشیده رہنے کی وجہ

احادیث میں حضور اقدی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور فر مایا ہے کہ قبر میں میت کو جوعذاب ہوتا ہے، اس کی چیخ و یکار کی آ واز انسان اور جیٹات کے علاوہ باقی تمام محلوق سنتی ہے، اور انسان اور جنّات کواس کئے آ واز سنائی نہیں ویت کہ اگر ان کو بھی آ واز سنائی ویے گئے تو سارے کے سارے لوگ راہ راست یرآ جائیں، جتنے کافر ہیں وہ سب ایمان لے آئیں اور جومسلمان بے دین اور فتق و فجور میں مبتلا ہیں، وہ سب اپنی اصلاح کرکے نیک اور پارسا بن جا کیں، تو پھر سارا امتحان ہی ختم ہو جائے اور مقصود ہی فوت ہو جائے۔ کیونکہ بدونیا دارالعمل ہے، دار الجزاء نہیں ہے، یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ نہ بچھے دیکھا ب اور نه عقل میں کچھ آتا ہے، مگر حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے جوفر ما دیا، اس ير مارا ايمان ب، ديكيف عيمين اتنا يقين نه آتا جس طرح بن ديج حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں یقین ہے، بس ای ایمان کی قیت ہے اور ای پراجر وثواب ہے۔

لیکن میہ اللہ تعالٰی کی رحمت ہے کہ قبر کے اس عذاب کو نظروں سے اوجھل کرنے کے باوجود کبھی کہیں کہیں ہمیں دکھا دیتے ہیں اور اس لئے دکھا دیتے ہیں تا کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں اور سبق سیکھیں۔ besturd dooks.wordpress.com

#### عذاب قبر كاسبب گناه ہيں

یہ بات ہرمسلمان جانتا ہے کہ قبر کا عذاب گناہوں پر ہوتا ہے، اور پیہ عذاب قبراس لئے رکھا گیا ہے تا کہ ہم لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکام بجالائے کے لئے دیتے ہیں، ان کو بجالا کیں اور گنا ہوں ے اپنے آپ کو بیانے کی فکر کریں، اگر خدانخوات ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہ کی اور کوئی مسلمان بغیر توبہ کئے اس دنیا ہے چلا گیا تو پھر قبر کا عذاب ہوتا یقینی ہے، یوں اللہ تعالی جس کو جاہیں معاف فرما دیں، ان کی معافی کی کوئی حدنبیں ہے، ان کی رحمت کی کوئی انتہائییں ہے، کیکن قاعدہ اور ضابطہ یمی ہے کہ جو شخص بغیر تو یہ کئے دنیا ہے جائے گا اور گناہوں کے ساتھ چلا جائے گا تو قبر میں پہنچتے ہی اس کو عذاب ہوگا۔ جب یہ بات ہے تو ہم سب مسلمانوں کو گناہوں سے بیخے کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ، ذکر بھی کر لیتے ہیں، تلاوت بھی ہو جاتی ہے، تبیجات بھی پڑھ کی جاتی ہیں،لیکن جب اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر میہ بات نمایاں طور پرنظر آتی ہے کہ گناہوں کے چھوڑنے میں ہم لوگ بہت کاہل اور ست ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں اور ہم ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور حجبوڑ نے کی فکر بھی نہیں کرتے۔ اور گناہوں کے اندریپہ خاصیت مسلّم ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کومسلسل کرتا رہتا ہے تو آ ہت۔ آ ہتہ اس کے ول ہے اس کی مجرائی

besturdu!

نگل جاتی ہے، اس گناہ کا گناہ ہونا لکل جاتا ہے، تو پھر تو ہے کہ تو ہی ہوگی کم ہوگی ہے، کیونکہ اب اس کا خمیراس کو اس گناہ پر طامت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جس ون خمیر مر گیا تو پھر بھے لو کہ تو ہے گئا یہ بی اس کو تو فیق ہو۔ گناہوں کے اندر ہمارا معاملہ یہی ہے کہ گناہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم گناہ کے عادی ہوگئے ہیں، اور عادی ہونے کے بعد بعض گناہ ہمارے اندر ایسے عام ہوگئے ہیں کہ بظاہرایا لگتا ہے کہ ان سے بہتے کا ہم شاید ارادہ ہی نہیں رکھتے، اور جب کی گناہ سے خام ہوگئے ہیں کہ بظاہرایا لگتا ہے کہ ان سے بہتے کا ہم شاید ارادہ ہی نہیں رکھتے، اور جب کی گناہ سے بہتے کا ارادہ نی نہ ہوتو پھر تو ہی تو فیق کہاں سے ہوگی؟ اور جب تو ہی تو فیق نہاں سے ہوگی؟ اور جب تو ہی تو فیق نہ ہوئی تو پھر آ کی بند ہوتے ہی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوگی؟ اور جب تو ہی تو فیق نہ ہوئی تو پھر آ کی بند ہوتے ہی عذاب تبر شروع نہ ہو

## ئی وی کا گناہ

یوں تو ہم شیخ سے شام تک بہت سے گناہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں صرف ایک گناد کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ٹی وی ویکھنے کا گناہ ہے۔ اب ویکھنے! یہ گناہ کتنا عام ہے، ساری ونیا ہیں پھیل گیا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ نی وقتہ نمازی ہیں، حاجی ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، وہ بھی اس گناہ کے اندر ہتلا ہیں، اور میرے خیال میں شاید بی کو کی شخص ہوگا جو اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہو، اور اب یہ گناہ تیزی سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور روز بروز اس بیں اضافہ ہور ہا ہے، اس گناہ ہے بیجنے والے اب زیادہ تظرفین آتے اور مبتلا besturduboo

ہونے والے بڑھتے چلے جارہ ہیں، اور اب تو بڑے بڑے ان ایک فائمیں گھر بیٹے اور ''لیڈ'' گئی شروع ہوگئی ہیں، جس کے ذریعہ ساری دنیا کی فائمیں گھر بیٹے بیٹے با سانی دیکھی جاسکتی ہیں، گھر گھرسینما ہال بنا ہوا ہے، پہلے سینما ہال بیس جا کرفلم دیکھنے کواس قدر قرااور ذلیل کام سمجھا جاتا تھا کہ کوئی شریف آ دی ایسا کرنے کا تصور نہیں کرسکتا تھا، لیکن اب وہی شرفاء گھر کے اندر نہایت ہے باک کے ساتھ سارے اہل خانہ کے ساتھ اور بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ساتھ میں وکھے لیتے ہیں اور اس پر انہیں ذرہ برابر حیا اور شرم محمول نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہوگیا؟ بات میہ کہ کہ اس برائی کی شناعت ول نے نکل گئی اور اس کا گناہ کونا ذہن سے نکل گئی اور اس کا گناہ ہونا ذہن سے نکل گئی ، حیاء کا خاتمہ ہوگیا، بس ہونا ذہن سے نکل گئی ، حیاء کا خاتمہ ہوگیا، بس

#### فلم ديكه كرايصال ثواب

تعجب کی بات میہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ بھی نہیں جھتے ، اس پر ایک بھیب وغریب واقعہ یاد آیا، میہ واقعہ ایک رسالہ'' ٹی وی کی تباہ کاریاں'' کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب لا ہور کے رہنے والے تھے، ان کی والدہ کسی تقریب میں شرکت کے لئے کراچی آئی ہوئی تھیں، یبال آ کر وہ بھار ہوگئیں، ان کو اسپتال میں واخل کیا گیا اور ان صاحب کو لا ہور میں اطلاع دے دی گئی، وہ بھی لا ہور ہے کراچی آگئے، پوری توجہ ہے ان کا علاج کیا گیا، کیک بالآخر ان کا انتقال ہوگیا اور ان کو کفنا کر وفن کر دیا گیا۔ جب وہ شخص اپنی والدہ کو وفن

کر کے قبرستان ہے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک میدان کے اندر کھیا
کہ شامیانے گئے ہوئے ہیں، تنا تیں کی ہوئی ہیں، یہ سمجھے کہ کوئی ساس جلسہ ہور ہا ہے، لیکن جب وہ معلوم کرنے کے لئے اندر گئے تو وہاں دیکھا کہ فلم چل رہی ہو اور تمام لوگ میدان میں بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں۔ ان صاحب کا نے لوگوں نے بتایا کہ ایک صاحب کا نے لوگوں نے بتایا کہ ایک صاحب کا انتقال ہوگیا تھا، آئ ان کا چہلم ہور ہا ہے اور ہم سب ان کے چہلم میں شریک ہیں اور مرحوم کو یہ فلم دیکھ بہت پشام ہور ہا ہے اور ہم سب ان کے چہلم میں شریک ہیں اور مرحوم کو یہ فلم دیکھ بہت پشار گاؤا ب کے لئے ہیں اور مرحوم کو یہ فلم دیکھ رہے ہیں تا کہ ان کو اس کا ثواب سے بیٹے ۔ انعیا ذباللہ۔

اب بتائے! اس عمل کے ذریعے ایسال تواب ہوگا یا ایسال عذاب ہوگا؟ ہماری ذہنی سوچ کہاں تک پہنچ گئی ہے، ہمارا دین سے پستی کا عالم کہاں تک پہنچ گیا ہے، اب ہمارا یہ حال ہے کہ ایک حرام اور ناجائز کام کو ایسال تواب کے لئے کیا جارہاہے۔

## ٹی وی گناہوں کا مجموعہ ہے

اب ایسے لوگ بھی بکٹرت ہیں جو سی بچھتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ چنانچے ٹی وی دیکھنے والوں میں اکثر لوگ سے کہدویتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ افسوں! جس چیز کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں، آج اس کا گناہ ہونا بچھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ دو تین باتیں تو ہرمسلمان جانتا ہے کہ وہ اسلام میں بالکل حرام ہیں، اور سے چیزیں ٹی وی کے اندر موجود besturdubog

میں۔ جن میں:

ا۔ایک کا نا بجانا ہے، باسلام میں بالکل حرام ہے اور حضور اقدی سلی الله علیہ وسلم کے متعدد ارشادات اس کی حرمت پرموجود ہیں۔

۲۔ دوسرے گانا بجانے کے آلات کا استعال بھی مستقل ناجائز اور گناہ ہے۔ مثلاً ڈھونک، سازگی، بانسری، ہار موہنم، ڈسکو، ان سب آلات کا استعال گناہ اور ناجائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسم کا واضح ارشاد ہے کہ میں دنیا میں پنجبر بی اس لئے بنا کر بھیجا گیا ہوں تا کہ دنیا ہے گانے بجانے کے آلات کومنادوں۔ اور ہم مسلمان ہوکر بھی ان کو استعال کر رہے ہیں، اور خاص طور بے ئی وکی کے اندوان آلات کا بھر پور استعال بایا جاتا ہے۔

## نی وی اور بدنگاہی

" تیسرے نامحرم مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط وکھایا جاتا ہے، یہ تو اس کی روح ہے، وہ ٹی دی ٹی وی نہیں جس میں مرد اور عورت کا اختلاط نہ دکھایا جائے۔ اس کے علاوہ ٹی وی میں رقص وکھایا جاتا ہے، کوئی فلم رقص ہے خالی نہیں ہوتی، یہ رتص خود ایک ستقل گناہ اور حرام ہے، قرآن کر یم نے مردوں اور عورتوں کو صاف صاف بیتھم دیا ہے کہ:

> قل للمومنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم.. وقل للمومنات يغضضن من

best Mudooks, martpress, com ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ـ

> آپ ایمان دار مردول ہے فرما دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیجی کرلیل اور اینی شرمگا**مون ک** حفاظت کریں اور مسلمان عورتوں ہے بھی فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور ا بنی آ رائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں۔

اب قرآن کریم کا حکم تو یہ ہے کہ نظروں کو نیچی رکھیں ، اور ٹی وی کے اندرنظر ڈالنا ہی مقصود ہے، اور تسی مرد کا کسی عورت پریا کسی عورت کا کسی مرد پر شہوت سے نظر ڈالنا، اس کو حدیث شریف میں آئکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے، اس لئے آئکھوں ہے دیکھنا آئکھوں کا زنا ہے، ہاتھ سے چھونا ہاتھ کا زنا ہے، اور و کیھنے کے لئے پیروں سے چل کر جانا پیروں کا زنا ہے، اور ول میں خواہش اور تمنا کرنا یہ دل کا زنا ہے، یبی سب کچھ ٹی وی کے اندر ہوتا ہے، چاہے خبرنامہ ہو، چاہے ڈرامہ ہو، جاہے فلم ہو، جاہے کوئی اشتہار ہو، ہرجگہ یبی روپ سامنے ہوتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت، اور دیکھنے والوں کا سارا منثا جنسی تسکیمن اورا بنی شہوت کو پورا کرنا ہے، اورای خواہش ہے اس برنظر ڈ النا اور پھر گھنٹوں اس برنظر جمائے رکھنا، پیسب کام آنکھوں کا زنا ہے۔ پیرگناہ کی وه مونی مونی باتیں ہیں جن کوہم روز مرہ ننتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، pesturdubos

idbless.cor

پھر کیا وجہ ہے کہ ٹی وی کے اندر جمیں گناہ کی سے باتیں نظر نہیں آتیں اور ہم سے
سیحتے ہیں کہ ٹی وی و کیھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال، اس کے گناہ ہوئے
میں کوئی شک نہیں، اب اگر ہم اس کو گناہ نہ سمجھیں تو سے ہماری ناسمجھی ہے۔ انہی
گناہوں کی وجہ سے ہمارے تمام علاء نے ٹی وی دیکھنے اور اس کے گھر میں
رکھنے کو گناہ اور نا جائز قرار دیا ہے اور اس بارے میں ان کے فقاوی موجود

#### ٹی وی کے ساتھ دفن ہونے کا عبرت ناک واقعہ

جب ہے ئی وی و کیھنے کا رواج بڑھ گیا ہے، ٹی وی و کیھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بڑے ہی عبرت ناک واقعات بھی سامنے آرہے ہیں، جس سے ہمیں فوراً سبق لینا چاہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے واقعات ای لئے دکھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔

چنانچ ای رسالے ''فی وی کی تباہ کاریاں'' بین ایک عورت کا برا عبرتناک واقعہ لکھا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں منتی اوراکی بیٹی تھی ہیں افطاری تیار کرنی ہے، اس لئے تم بھی میرے ساتھ مدد کر واور کام میں لگو اورافطاری تیار کراؤ، بیٹی نے ساف جواب دے دیا کہ اماں! اس وقت فی وی پر ایک خاص پروگرام آرہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہوکر کی کھی کروں گی، چونکہ وقت کم تھا، اس لئے ماں نے کہا کہ تم اس کو

bestu

wordbress, com

چیوڑو، سلے کام کراؤ، مگر بیٹی نے مال کی بات سی ان سی کر دی اور پھرا خیال ہے او پر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں پیچے جیشی ر بی تو ماں بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لئے بلائے گی۔ چنانچہ اویر لمرے میں اندر جا کر اس نے اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام و کیھنے میں مشغول ہوگئی، نیچے ماں پیچاری آ واز دیتی رہ گئی،لیکن اس نے پچھے پرواہ نہ کی، پھر ماں سے افطاری کے لئے جو تیاری ہوسکی، اس نے کرلی۔اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لئے بیٹھ گئے، مال نے چرالز کی کوآ واز دی تا کہ وہ بھی آ کر روز ہ افطار کر لے، لیکن بٹی نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماں کوتشویش ہوئی، چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اور اس کو آ واز دی، کیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اب ماں اور گھبراگئی کہ اندر سے جواب کیوں نہیں آ رہا ہے، چنانچہ مال نے اس کے بھائیوں اور اس کے باب کواو پر بلایا، انہوں نے آ واز دی اور دستک دی، مگر جب اندر سے کوئی جواب نه آیا تو بالآخر دروازه تو ژا گیا، جب دروازه تو ژ کر اندر گئے تو دیکھا که ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوند معے منہ زمین پر بڑی ہے اور انتقال ہو چکا ہے، اب ب گھر والے پریشان ہوگئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھے اور ایسامحسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہوگئی ہے، اب سب لوگ پریشان کداس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی ہے، اس يريشاني كے عالم ميں ايك صاحب فے جو أي وي اشايا تو اس كى لاش بھى الله گئی اور ہلکی ہوگئی،اب صورت میہ ہوگئی کہ اگر ٹی وی اٹھا نمیں تو اس کی لاش جکی

besturdubos

Mordbress.com

ہو جائے اور اگر فی وی رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہو جائے، مجبوراً اس طرح فی وی اٹھا کر اس کی لاش بیچے لائے اور اس کو خسل دیا، کفن دیا، جب اس کا جنازہ اٹھانے گئے تو پھراس کی جار پائی الی ہوگئی جیے کس نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو، نیکن جب فی وی کو اٹھایا تو آسانی سے مسہری بھی اٹھ گئ، منام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے، بالآخر جب فی وی جنازہ کے آگے تا کہ جان ہوں کے جنازہ پڑھی گئی اور جب قبرستان لے جانے گئے تو آگ فی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور جب قبرستان لے جانے گئے تو آگ فی اتارا اور قبر کو بند کر کے اور اس کو تھیک کر کے لوگ واپس جانے گئے تو لوگوں اتارا اور قبر کو بند کر کے اور اس کو تھیک کر کے لوگ واپس جانے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اب فی وی واپس لے چلو، لین جب فی وی اٹھا کر لے جانے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اب فی وی واپس لے چلو، لین جب فی وی اٹھا کر لے جانے گئے تو لوگوں اس لؤکی کی لاش قبر سے باہر آگئی۔ کتنی عبر سے کی بات ہے۔

#### فاعتبروا یا اولی الابصار اے عمّندو! عبرت حاصل کرو

لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کرکے قبر بند کردی، اب پھر دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آگئی، اب لوگوں نے کہا کہ بید ٹی وی کے ساتھ ہی وفن ہوگ، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی، آخر کار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی کو بھی اس کے سر ہانے رکھ کر اس کے ساتھ ہی وفن کرنا "1000Ks.

udpress.com

يرا-العياد بالله!

اب آپ و چئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا؟ ہماری عبرت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا، اب بھی اگر ہم عبرت نہ پکڑیں تو یہ ہماری ہی نالائقی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو اتمام ججت ہے۔ بیتو ایک لڑکی کا واقعہ تھا، اب ایک مرد کا قصّہ من لیجئے۔ ب

#### ئی وی خریدنے پر عذاب قبر

سعودی عرب میں دو دوست رہتے تھے، ایک ریاض میں اور ایک جدہ میں، دونول نیک صالح آ دی تھے، دونوں کے درمیان آپس میں بری گہری دو تی اور محبت تھی، ریاض والے دوست نے اینے بچوں کے بے حداصرار پر ان کو ٹی وی خرید کر لا دیا، اب گھر والے ٹی وی دیکھنے لگے، کچھے دنوں کے بعد اس کا انقال ہوگیا،اس کے انقال کے بعد جدہ والے دوست نے خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت کی تو دیکھا کہ وہ تکلیف میں ہے، اس نے يو جها كه بهائى! تمهارا كيا حال ٢٠ اس دوست في جواب ديا كدكيا بتاؤل، جب سے میرا انتقال ہوا ہے، اپنے گھر والوں کو ٹی وی لاکر دینے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں، اب وہ تو ٹی وی دیکھ کر مزے اڑا رہے ہیں اور میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں کہ میرا وقت کس طرح مصیبت کے ساتھ گزر رہا ہے، میں بہت سخت تکلیف میں ہوں،تم میرے گھر جا کران کوسمجھاؤ کے کسی طرح گھرے ٹی وی نکال دیں تا کہ میراعذاب دور ہو besturdu!

, wordpress, com

جائے، اس دوست نے کہا کہ اچھا ہیں تمہارے گھر جا کر ان کو سمجھاؤں گا۔
جب ضبح ہوئی تو اس کو رات والا خواب یا دخیس رہا اور سارا دن اپنے کام کائ ہیں مشغول رہا، جب رات کو سویا تو خواب میں پھر ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی، اس نے شکایت کی کہ ہیں نے تم ہے کہا تھا کہ میرے گھر جلدی جاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں، تم ابھی تک میرے گھر خبیس گئے، اس دوست نے پھر وعدہ کرلیا کہ میں کل ضبح ضرور جاؤں گا۔ یہ جدہ والے دوست کتے ہیں کہ دوسرے دن میراریاض جائے کا پختہ ارادہ تھا، لیکن پھرکوئی ایسا کام چیش آگیا جس کی وجہ سے میں نہ جاسکا۔ جب رات کو سویا تو خواب ایسا کام چیش آگیا جس کی وجہ سے میں نہ جاسکا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں پھر اس دوست کی زیارت ہوئی، پھراس نے شکایت کی کہتم جھے سے کہتے میں جاؤں گا، لیکن تم جھے سے کہتے میں جاؤں گا، لیکن تم جھے سے کہتے میں جاؤں گا، لیکن تم جائے نہیں ہواور میں یہاں بہت خت تکلیف اور عذاب میں ہوں۔ اس دوست نے وعدہ کرلیا کہ کل شبح ضرور ہی جاؤں گا۔

 besturd!

والدصاحب کوعذاب ہور ہا ہے، اس کے بعد بڑا بیٹا اپنی جگہ ہے اٹھا اور اس نے ٹی وی کو اٹھا کر زمین پر پٹنخ دیا جس سے ٹی وی کے نکڑے نکڑے ہوگئے، وہ نکڑے اٹھا کر اس نے کوڑے کے ڈب میں ڈال دیئے اور اس نے کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں پیلعنت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے باپ کو عذاب ہوا۔

جدہ والے دوست کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ اولا د باشاء اللہ سعاوت مند ہے، انہوں نے بہت جلدا ہے باپ کی تکلیف کا خیال کرلیا اور اپنا بھی خیال کرلیا، اپنے باپ کو بھی قبر کے عذاب سے بچالیا اور اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچالیا۔ پھر میں واپس جدہ اپنے گھر میں آگیا، رات کو سویا تو پھر خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی، اب جو دیکھا تو ماشاء اللہ وہ مسکرا رہا ہے اور ہشاش بشاش ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ کہو! کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی! اللہ تعالی تم کو جزاء خیر دے، جس طرح تم کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی! اللہ تعالی تم ہاری مصیبت دور کر دی، اللہ تعالی تمہاری مصیبت بھی دور کر دی، اللہ تعالی تمہاری مصیبتیں بھی دور کر ہے، جس فقت میرے بڑے بیا کہ جھے اس عذاب سے نجات دے میرا عذاب بھی ختم ہوگیا اور اللہ تعالی نے جھے اس عذاب سے نجات دے دی ہے۔

نجات گناہ حجھوڑنے میں ہے

بزرگوا یہ واتعات ہمارے گئے وکھائے جارہے ہیں، تاکہ ہم عبرت لیس کہ نماز پڑھنے کے باوجود، ذکر کرنے کے باوجود، تلاوت کرنے کے باوجود besturdul

ydpress.com

اگر خدانخواستہ بر کناہ کرتے ہوئے بغیر توبہ کے انتقال ہوگیا تو قبر میں جاتے ا ی عذاب موسکتا ہے، اور تو یہ کی تو نیق تو جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اس کو محتاہ سمجھیں اور اس ہے بیچنے کی کوشش کریں ،لیکن اگر خدانخواستہ اس ممناہ کوہم حمنا**ہ** ای نہ مجس جیسا کہ بعض لوگوں کا حال ہے، تو وہ کیا تو پہ کریں گے، اور اگر گمتاہ سجه كر پر بھي نه جھوڑا تو كيا فائدہ ہوا، اس لئے كه كسي عمل كو كتاہ بجھنے كا مطلب ی یہ ہے کہ بیٹمل جھوڑنے کی چیز ہے، کرنے کی چیز نہیں، لیکن ہم معمولی معمولی بہانوں کی خاطر، بچوں کی وجہ ہے، بیوی کے نہ مانتے کی وجہ ہے، بچوں کے ادھر ادھر جانے کے بہانے ، اور ندمعلوم ہم نے اس کو رکھتے اور و كھنے كے لئے كتنے عذر اور بہائے علاق كتے ہوئے ہيں۔ ياد ركھے ! جس طرح کی بہانے سے چوری طال نہیں ہو کئی، کی بہانے سے شراب نوشی طال نہیں ہوسکتی، ای طرح ٹی وی کو دیکھنا بھی کسی بہانے سے جائز نہیں موسكا، يدكناه تو چيور نا عى يزے كا، اور جو چيور ے كا وى تجات يات كا اور وی عافیت میں آئے گا اور جو کرتا رہے گا وہ نجات نبیس یائے گا۔

#### میّت کنکھیجدوں کے مخاصرے میں

ایک تبلینی دوست نے ہندوستان کا ایک قضہ سنایا کد ایک علاقے میں ہماری جماعت کی اور وہاں ہم ایک معجد میں تھیرے ہوئے تھے اور اپنا کام کر رہے ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ذوا ممارے کم ساتھ کہ اور آ کر کہا کہ ذوا ممارے کھر چلے ، ہم لوگ بہت پر بیٹان ہیں، ہمارے کھر ایک میت ہوگئ ہے

pestur

اورمیت کے ساتھ عجیب معاملہ ہورہا ہے، چنانچہ ہم سب لوگ ان کے چلے گئے، جب ان کے گھر پہنچے تو ہم نے اپنی آئکھول ہے یہ دیکھا کہ ایک عورت کی لاش کرے میں رکھی ہوئی ہے اور بہت بڑے بڑے کنکھیجونے اس متت کے جاروں طرف سرے لے کریاؤں تک دائیں بائیں منہ کھولے کھڑے ہیں، اور وہ اتنی خوفتاک شکل کے تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان کے رو تکٹے کھڑے ہوجا ئیں، قریب جانے کی کسی کو ہمت نہ ہو، اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جمع تھے، دہشت کی وجہ ہے کوئی شخص اس کمرے میں نہیں جا رہا تھا، گھر والوں نے ہم سے کہا کہ آ پ نیک لوگ ہیں، ہم آ ب کواس لئے بلا کر لائے ہیں کہ ہمارا تو خوف سے برا حال ہو ر ہا ہے، آخراس میت کوبھی اس کی جگہ پر پہنچانا ہے، کیے اس کوعسل ویں اور س طرح اس کو یہاں ہے اٹھا کیں؟ نیکنکھجونے حاروں طرف ہے اس کو کھیرے ہوئے ہیں، ہمارا تو قریب جاتے ہوئے پند یانی ہو رہا ہے، آپ حضرات کچھ پڑھ کرایصال ثواب کریں اور دعا کریں تا کہ کم از کم اتنا موقع مل جائے کہ ہم اس کو اس کی قبر میں اتار دیں اور اس فرض سے سبکدوش ہو جاتيں۔

یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خوف محسوں ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھے گئے کہ یہ اس کے کسی گناہ کا عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لئے ظاہر کیا ہے، چنانچہ ہم سب ایک کوئے میں بیٹھ کر اس کے لئے استغفار کرنے گے اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کرنے گئے کہ یا اللہ! مہر پانی فرما اور اتنی دہر کے گئے اس عذاب کو ہٹا دیجئے کہ ہم اس کو خسل اور کفن دے کر اس کو اس کی قبر تک پہنچا دیں اور بیفر ایفرادا کرلیں۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے کروتے رہے اور آنسو بہاتے رہے، کافی دیر بعد دیکھا کہ وہ سب کنامجو سے اچا تک میت کا محاصرہ چیوڑ کر ایک کونے میں جمع ہو گئے، بس ہم نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحت آگئی ہے، اس نے اپنا فضل فرمایا ہے، اب تم لوگ اس کو خسل اور کفن دیدو، چنانچو خسل اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوئی اور اے قبرستان لے گئے اور جاکر اس کو قبر میں اتار دیا، جس وقت اس کو قبر میں اتارہ یا، جس میں۔

#### اذان کی بےحرمتی کا وبال

اللّٰد تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

اس کو دفنانے کے بعد ہم لوگ دوبارہ اس کے گھر گئے اور پو چھا کہ آخر
اس کا الیا کون سامکل تھا جس کی وجہ ہے اس کو بیرعبرت ناک مذاب ہوا اور
خدا جانے اب اس کے ساتھ کیا ہورہا ہے، اس کی ماں نے بتایا کہ وہ نیک
صالح تو نہیں تھی، بے نمازی تھی، لیکن ایک بات جو مجھے یاد ہے، شاید اس کی
وجہ ہے اس پر عذاب ہوا ہو، وہ بیہ کہ وہ ٹی وی د یکھنے کی بڑی شوقین تھی، ایک
دن وہ ٹی وی پر ایک پروگرام د کھے رہی تھی اور اس وقت اس پروگرام میں ایک
رقاصہ ایک خاص گانا گارہی تھی اور وہ گانا اس لڑکی کو بہت پہندتھا، اسی دوران

besturdur

اذان شردع ہوگن، ٹن نے اس ہے کہا کہ بنی! اذان ہورتی ہے، اللہ کا آئی م بلند ہورہا ہے، اس کانے کی آواز بند کر دواور نی دی بند کردو، اس نے کہا المال! اذان تو روزانہ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ پروگرام اور یہ گانا پھر کہاں آئے **گا۔ ہم نے اس کی مال کی میر بات س کر کہا کہ بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مرت**ے ع**ی فوراً بیرعذاب جوشروع ہوا ہے،** بیال**ی گناہ کا وہال اور عذاب ہے، اس**لے كداس في الله كي اذان محمقا بلي من كان كور جي وي إستغفر الله ئی و**ی ا**ور رمضان کی ہے حرمتی

حقیقت یہ ہے کہ جب آ دی ٹی دی کا شوقین ہو جاتا ہے ادر اس کا

عادی ہوجاتا ہے تو پھراس کو دین کی برواہ نہیں رہتی، چنانچہ دیکھ کیجئے ہارے میمان رمضان شریف میں کس ڈھٹائی کے ساتھ ٹی دی دیکھا جاتا ہے، ایک طرف تراویج ہورہی ہے اور دوسری طرف ٹی وی چل رہا ہے، فلمیں دیکھی جا ر بی جیں۔ اور جارے وحمٰن ٹی وی کے ان بروگراموں اور فلموں کو ایسے او قات میں رکھتے میں تا کہ سلمان افطار توجہ سے نہ کر مکیں اور تراوی نہ بڑھ مکیں ، چنانچه محدول بی تر اوت محوتی رئتی ہے اور لوگ ای وقت کی وی و کیھنے میں

میر کناہ ہر ہر گھریں بکٹرت ہور ہا ہے اور تیزی سے پھیلتا جلا جارہا ہے، کیکن اس کا انجام بڑا فراب ہے، آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے، اور اس میں ایک گناہ بیں ہے بلک بد بہت ہے گناہوں کا مجموعہ ہے، الی صورت میں ہمیں

مشغول ہوتے ہیں اور ٹی وی کی وجہ سے نماز میں نہیں آ تے۔

اس گناہ ہے اپنے آپ کو بھی بچانا جاہئے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاہاں المستخص جاہئے۔اس مجلس میں جینے حضرات یہاں جمع ہیں، اگر ہم سب اپنے آپ کو اس گناہ سے بچالیس گے تو ایک ماحول بن جائے گا اور اس طرح آ ہت آ ہت

#### عذاب قبرسے بیخے کا طریقہ

ماحول بنبآ چلاجائے گا۔

بہرحال، قبر کا عذاب برحق ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بناہ ماگلو، قبر کے عذاب سے بناہ ماگلو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کب اینے لئے قبر کے عذاب سے پناہ مانکیں گے؟ بناہ مانگنے کا طریقہ بیہے کہ بچھلے تمام گناہوں سے توبرکریں اور آئندہ گناہوں سے بینے کی فکر کریں، اس کے بعد پھر قبر کے عذاب ہے بناہ مانگیں گے تو اس وقت بناہ مانگنا مفید ہوگا ۔لیکن اگر ہم نہ تو گناہ حچوڑیں اور نہ ہی گناہوں کو چپوڑنے کا ارادہ ہو۔ تو محض لفظی تو یہ کرنے ہے کیا فائدہ؟ پھر عذاب قبرے پناہ ما تکنے کا کیا فائدہ؟ اس لئے سلے گناہوں کو حچوڑیں،خصوصاً بڑے بڑے گنا ہوں کو حچوڑ دیں،مثلاً ٹی وی دیجھنا،سود کا لین دین کرنا، رشوت لینا دینا، بدنظری کرنا، خواتین کا بے بردگی اختیار کرنا اور نامحرم مردوں کے سامنے بے حجابانہ آنا جانا، تقریبات میں عورتوں کا آراستداور پیرات بوکر نامحرم مردوں ہے بے حجابا نہ ملنا جلنا، پیسب ہمارے اس دور کے بڑے بوے گناہ ہیں جن ہے بچنا ہم سب کی اولین ذمدداری ہے، پہلے ہم

ان سے بیچنے کی بوری بوری کوشش کریں اور بھر عذاب قبر سے بھی خوب پیٹالوں المسلم مآتگیں ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو ان گناہوں ہے اور دیگر تمام ممناہوں سے بیخنے کی توفیق عطا فرمائی اور قبر کے عذاب سے بناہ ویں۔ آ من۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ زَبِّ الْعَلْمَيْنِ

besturdubos

s. wordpress.com

## اس کوضرور پڑھئے!

ٹی وی دیکھنے کی شرعی حیثیت اور اس کے دین نقصانات آپ نے یڑھ لئے، بیدنقصانات ٹی وی کی پالیسی کا بنیادی مقصد ہیں،خصوصاً پاکستان میں ٹی وی لانے کا اصل منشا ہی ہیہ ہے کہ اس کے ذریعیہ سلمانوں کے ذہنوں ے دین کی عظمت، قرآن وسقت کا احترام اوران برعمل کرنے کا جذبہ ختم کیا جائے،علاء کرام اور اولیاءعظام کی عزت مسلمانوں کے دلوں ہے نکالی جائے اور ہمیشہ کے لئے انہیں بے غیرتی، بے حیائی اور دین سے آزادی کی تاریک وادی میں مچینک دیا جائے، جہال جنسی ہوس برتی کے لئے مال، بہن، میں اور اجنبی عورت میں کوئی امتیاز نہ ہو، بلاامتیاز ان ہے جنسی خواہش بورا کرنے کی پوری آ زادی حاصل ہو، چنانچہ کم از کم ایسے تین حار شرمناک واقعات مختلف ذرائع ہے احقر کے علم میں آ چکے ہیں، بیسب ٹی وی کے فتش پروگرام، برہند اور نیم برہند فلمول کا جمیعہ بیں۔ اس طرح یہود و نصاری کی طرف سے مسلمانوں کونہایت عیّاری اور مکاری کے ساتھ دین و آخرت سے بے زاری کا ايبا زہر پلايا جارہا ہے كە ئى دى دىكھنے والےمسلمانوں كوية بھى نہ جلے اور وہ د حیرے دھیرے دین وایمان کی حدود بھلانگ کر کفر وفسق کی آغوش میں چلے جائيں۔العياذ بالله!

فی وی کی پالیس کے بارے میں ماہنامہ البلاغ شارہ انست ۱۹۹۳ جھی ''اہم شخقیق بابت بروگرام و یالیسی با کستان فی دی'' کے عنوان سے ایک فکر انگیز کمتوب شائع ہوا تھا، اس میں یا کستان ٹی وی کی بوم تاسیس سے چند ماہ پیشتر ہونے والی ایک خصوصی نشست جو ٹی وی کے اغراض و مقاصد بر روشن والنے کے لئے بنائی گئی تھی، جس میں ان مخصوص فنکاروں، لکھنے والوں اور متوقع بروڈ بوسر صاحبان کو مرفو کیا گیا تھا جن سے خصوصی کام لینا تھا، اس نشست میں جناب محترم شیم احمر صاحب بھی موجود تھے جو آج کل شعبداروہ، جامعہ کراچی کے بروفیسر ہیں، جنہوں نے بعد میں اس نشست کی روئیداد ایک مقامی اخبار میں شائع کی تھی۔ اس نشست میں کراچی ٹی وی کے جزل منبجر اوّل جناب و والفقار على بخارى نے يا كتان فى وى كے دو بنيادى مقصد بيان كئے تھے، اس كا اقتباس ذيل ميں آ رہاہے، اس كو بغور يزهيس، خاص طور پر خط کشیده عبارات بار بار پرهیس اور اندازه کریں که اس میں دین وشریعت کے متعلق اور قرآن وسنت کے صریح احکام اور علاء کرام کے خلاف کتنی گندی زبان استعمال کی گئی ہے، زیب کوفرسود ہ اور مررہ تصورات جیسے الفاظ ہے یاد کیا گیا ہے جو ایک گالی ہے کم خیاں، اور قربانی جیسی اہم سنت ابرائیسی اور حرمت شراب برنس بے باک سے کچڑ اچھالا گیا ہے، اور ایسا کر کے نی نسل کو وین سے نکال کر ہے دین بنانے کوئی وی کا سب سے اہم اور بنیا دی مقصد بنایا ہے اور آج ان کا یہ مقصد فی وی کے ذریعہ نہایت کا میانی سے حاصل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کیا اب بھی ہم ٹی وی دیکھنا نہ چھوڑیں سے ادر خود کو اور این اولا دو

لیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کے دین وائیان کو مردہ کرنے اور بالآخر ختم کرنے والے خفیہ اور سلو پائیزن سے بچائیں اور اپنی قبر و آخرت کی خبر

ٹی دی کااڈل مقصد تواس زمانہ سے جبڑل ایوب صاحب کی حکومت کے کار ناموں کی گھر گھر تشہیر کرنا تھا اور ووئم بقول ان کے کہ:

آپ کا دومرا اورسب ہے اہم مقصد ہے ہوگا کہ جہلے متوسط طبقہ کو فرسودہ ندئی تصورات ہے آزاد کرائیں اوراس مقصد کواس خوبی ہے مرانجام دیں کہ لوگوں کو شعوری طور پر اس کا بنتہ نہ چلے کہ آپ جدید نسلوں کو خدہی اثرات ہے پاک کرنے کی کوئی مہم چلا رہے ہیں، اگر آپ نے ہے کام کرایا تو یادر کھتے کہ ہم جید معاشرت اور سیاست کو پاک کردیں گے۔

بنیادی مقاصد بتائے کے بعد بخاری صاحب نے شرکا محفل کو ملحدہ میحدہ ہدایات ویتے ہوئے عرض کیا کہ: bestu uboks.wo

میں آپ میں سے ہر لکھنے والے کو این م وگرام کے معاوضے کے علاوہ دوسوروپیدیا ہوار الگ ے دوں گا جومر لی پڑھے گا، ہم یہ جاہتے ہیں کہ نی وی اور ریڈیو ہے ایسے افراد بحثیت عالم وین اور جدید مفكر كى حيثيت مين بيش كرسكين جوعر لي جانت بول تا کہ تمام ملاؤں کے اثرات دور کر کیس جو غرب کے ممكيدار بن موس يي اورجنهين بم طوعاً وكربا بين كرنے ير مجور بيں۔ آپ كو ندہب كى خرافات سے معاشرہ کونجات والنے کا کام کرنا ہے اور اس لئے ہم اس ادارے کے ذریعے بالکل جدید ذہنوں کو آ گے لانا عاہتے ہیں۔ نے میڈیم کے ساتھ نے ذہنوں کو نہ صرف فرسودہ اور مردہ تصورات سے نجات ولانے کے لئے استعال کیا جائے گا بلکہ ان کو اوری قوم کے محسوسات اور طرز فكركو بدلنا بوگا، مثلًا بهم برسال بقرعيد یرلاکھوں جانورسنت ابرامیمی کے نام برضائع کردیتے میں ایک تو بینهایت درجد برتی ادر شقادت کی بات ہے، دوسرے جو غلاظت اور گندگی بورے ملک بیں

besturdub!

Wrdpress, com تین دن تک طاری رئتی ہے وہ تو معیشت کی بربادی سے بھی زیادہ افسوساک ہے۔آب لوگ اس تم کے منبواروں کے بارے میں بیاحماس نہیں ہونے دیں مے کہ ٹی وی ان کے خلاف ہے،لیکن نئے ذہنوں میں اس کے خراب اثرات کواس طرح جاگزیں کردیں مے کہ کم از کم وہ خود بڑے ہوکر اس محفوظ رہیں۔ ال طرح شراب كاسكله ب وعضب فدا كا ان ملاؤں نے اسے بھی حرام کر رکھا ہے، ڈیب یس شراب کی خراوں کا ذکر ان لوگوں کے لئے کیا حمیا ہے جو ہوش و حواس کھو جیستے ہیں، نالیوں میں کر جاتے ہیں ، محر بتائے شراب میرے لئے کیے حوام ہو عتی ہے جواس کے بغیر تخلیقی کام انجام نہیں دے سکتا، وہ تو ایک توانائی پیدا کرتی ہے۔ آب کواس متم کے ڈھکوسلوں کو بھی فتم کرنا ہے، شراب کے لئے مختبائش ٹکالنا ای طرح ممکن ہوگا کہ آ ب مثبت کرداروں کے ساتھ اس کو مثال کرے ایسے افراد کی خوبیوں کو اجا کر تھجنے اور ' انہیں انسانی خوبیوں سے زیادہ مزین دکھائے ۔ '' uordpress.com

اس کے بعد بخاری صاحب ان افراد کی طرف متوجہ ہوئے جن کو الم يرودُ يوسر ہونا تھا اور فربايا كه:

> آب ای مقصد کوای طرح بورا کر سکتے ہیں کہ منافقت اور تفناد كردار ك لئے منفی ڈرامہ كرداروں کے لئے داڑھی لگاہئے،مصحکہ خیز کرداروں اور افراد کو مشرقی لباس پہناہے۔ یہ یاد رکھے کہ آپ کو این تمام کرداروں اور اناؤنسروں کو وہ لباس پہنانا ہے جو ہمارے ترقی بافتہ معاشرے میں سوسال بعدرائج ہونا چاہے اور جو اب ایک فیصد اوپر کے طبقہ میں رائج

گوکہ یہ ہدایات بخاری صاحب کے لبوں سے جاری ہوئی تھیں مرحقیقت میں بیاس بنیادی پالیسی کا حقه تقیس جس کومغرب ز ده لا دینی نوکرشای اور صاحب اقتدار طبقہ نے تشکیل دیا تھا اور جس کے حصول کے لئے کروڑوں ڈالرقرض لے کر ٹی وی میڈیا کو وطن عزیز میں لایا گیا، یہی وجہ ہے کہ گزشتہ پجیس سال ے اس پالیسی برعمل پیرا ہوتے ہوئے ہماری نوجوان نسل کو اسلامی اقدار و مشرقی تصورات سے بیانہ اور مغربی تہذیب کا دلدادہ بنایا جا رہا ہے اور جو تھوڑی بہت رکاوٹیں آپ بزرگان دین نے اس یالیسی کی تھیل میں مائل کی قیس، ہماری مغرب زدہ نوکر شاہی نے پرایویٹ چینلز ، CNN, STN)

besturdubol

dpress.com

(PTN) وغیرہ کی نشریات کی اجازت دے کر ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر مستزاد سے کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہو نیمن کے معاہدہ کا سہارا کے کرمصنوش سیارہ (سیطائیٹ) کے ذریعہ کئی مغربی ٹی وی چینلز کی نشریات کو پاکستان کے کونے کونے میں پھیلا دیا ہے، اس طرح وش انٹیمنا اور کیبل کے زریعہ مغربی غلاظت بغیر کسی روک ٹوک کے دیکھی جاسمتی ہے، اور اب ایک منظم سازش کے تحت وش انٹیمنا اور کیبل نیٹ ورک کو دھرے دھرے سستا اور منظم سازش کے تحت وش انٹیمنا اور کیبل نیٹ ورک کو دھرے دھرے سستا اور منظم سازش کے تحت وش انٹیمنا اور کیبل نیٹ ورک کو دھرے دھرے سستا اور منظم سازش کے تحت وش انٹیمنا اور کیبل نیٹ ورک کو دھرے دھرے ساتا اور منظم سازش کے تحت وش انٹیمنا اور کیبل نیٹ ورک کو دھرے دھرے ساتا اور منظم سازش کے تحت وش انٹیمنا اور کیبل نیٹ ورک کو دھر ہے دھرے ساتا اور منظم کیا جارہا ہے، یہاں ہم آ پ کی تو بہ ایک ایسے مغربی ٹی وی چینل کی طرف مبذول کرانا چا ہے ہیں جو چوہیں گھنے جنسی ہیجان سے بھر پور نیم عربیاں مغربی ناچ گانے نشر کرتا رہتا ہے۔

حضرات گرامی! یہاں جو پچھ بیان کیا گیا ہے وہ ایک کھلی حقیقت ہے
اور آپ ہمارے معاشرہ میں ہونے والی اس خطرناک سازش کا بخو بی علم رکھتے
ہیں۔ اس روئیداد کو دہرانے کا مقصد آپ کے سامنے اس امر کی وضاحت کرنی
تھی کہ ہماری لادین، مغرب زدہ نوکر شاہی اور پالیسی ساز حکام بالا کے
اداروں نے ہماری نئ نسل کو طاغوتی مغربی تہذیب کا غلام رکھنے کے لئے کیے
کیے مکر وفریب کے جال بچھا دیتے ہیں اور بیسب پچھے عالمی کفر کے اشاروں
اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے تاکہ اس تہذیب کے
طاف معاشرہ میں باتی ماندہ توت مدافعت کو بھی ختم کردیا جائے۔

خدارا کچھ کیجے ! ہمیں اور ہماری نسل کو ان شیطانوں اور ان کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ

اس کو ندرو کا تو اس خط ارض میں برزرگان و بین کی اسلامی کوششیں عالمی کفر سے آئے دہ کر رہ جائیں گار اس سلسلہ میں ہمیں آپ کی انفرادی کا وشوں، اسماسات و جذبات کا ادراک ہے، جمعہ کے خطبات و دیگر و بی اجتماعات کے دوران آپ کی تقاریر و قرار داووں میں اکثر و بیشتر بہی موضوع زیر بحث ہوتا ہے جس کا ذکر بھی بھار اخبارات کے اندرونی صفحات میں چند سطروں میں آجاتا ہے، مگر افسوس کہ یہ کا فی نہیں۔اس شب وروز شیطانی و طاخوتی سازشوں کا مند تو زجواب و بینے کے لئے ایک منظم و مسلسل جدوجہد درکار ہے، جو چند وفول و ہفتوں کے لئے نہ ہو بلکہ تکمل کا میابی کے حصول تک جاری و ساری موادر میا ہم و بی فریشہ آپ جسے متقی اور صارتی بررگان و بین کی سربرای و ماری میابی ہے۔اور میاہم و بی فریشہ آپ جسے متقی اور صارتی بررگان و بین کی سربرای و ماری میں بی انجام و یا جاسکیا ہے۔

یہاں اس امر کی نشا تھ ہی ضروری ہوگی کے اس جدوجہد میں آپ تمام مکا تب فکر اور مسالک (ویو بندی، بریلوی، اہل حدیث و اہل تشیع) کے علاء کرام شانہ بشانہ سیسہ بلائی ہوئی و بوار بن کر'' نبی عن المنکر'' کے فرینز کو انجام ویں، کیونکہ یہ کی خاص گروہ کے لئے نہیں بلکہ بوری انت مسلمہ کے خلاف سازش ہے، جیسا کہ تاریخ شاہر ہے کہ جب بھی وجوے حق اسلاح کے لئے آختی ہے تو اس کی ناکامیابی کی بنیاوی وجہ اتحاد کا فقدان ہی ہوتا ہے، اس لئے آپ تمام مکا تب فکر کے علاء کرام کا متحد ہونا از حد ضروری ہوگا۔ خدارا! آب علی الاعلان تا ہے کرویں کہ آپ ہرگز ہرگز اس سرز مین پر ان کی سازشوں کو کامی ب نہیں ہونے ویں گے، انشاء اللہ العزیز نصرے النی آپ Desturduo Oks. Wordoress con

کے قدم چوہے گا۔

آخريس ايك بار پهرجم آب بزرگان دين سے مؤد باندا سدعا كرتے ہیں کہ جلد سے جلداس جدو جہد کا مربوط ومنظم انداز ہے آغاز کریں اور قوم کو ان شیطانوں اور ان کی تہذیب سے مجات ولائیں بہت ی امیدیں وابست کرے ہم آپ کے در پر حاضر ہوئے ہیں ، کیونکہ امّت مسلمہ آپ کو ہی علوم نبوت کا وارث اور منصب قیادت و سیادت کا حامل مجھتی ہے، آ پ کے یاس کیا بچینبیں، اللہ کی ذات پراعتقاد واعتماد،حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روحانی نبت، خالق ارض وسا كا ديا موا منشور قرآني، عاسة المسلمين كى ب يايال عقیدت ومحتبت، مدارس و مساجد جیسے مراکز وروحانی وعلمی متوسلین وطلبہ کی ہے پناه توت اور آپ کی اہلیت و دیانت ، استقامت ، بصیرت پیسب ہتھیار آپ کے پاس ہیں، ان ہتھیاروں ہے لیس ہوکر آ پ اپنی ملّت کو عالمی کفر اور ان ك اس لادين مغرب برست مماشتول كى غلامى سے آزاد كرائيں جنہوں نے بورے وجودملتی کو داغ دار بنا رکھا ہے۔

ہم نے اپنا ہیے مقدمہ اس معروضے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمارا معاون ویدد گار ہو۔ آمین ۔

والسلام

ڈ اکٹر وسیم اختر پی ایج ڈی (کینیڈا) کیمیکل انجیئر گ ایپوشیئیٹ پروفیسر واین ای ڈی ،انجیئر گگ یو نیورٹی کرا چی besturd books, worteress, com بیکم و بیم اختر ایم اے ( جسزی ) ایم اے (بیابیات ) لی اید .

بیکم ڈاکٹر محمد انیس صدیقی ایم اے (انگلش) ایم ایڈ، نی ای ایف ایل

(امريك )، (رينارُدُ) ايسوهين يروفيسر، فيكلني آف ايجيشن (جامد سنده)

﴿ بشكريه البلاغ ﴾

بررسولول بلاغ باشد و بس

لعني

پنیبروں کے ذمہ خدائی احکام پنجادینا ہے، عمل كرنا مارى ذمددارى ب\_

000

besturdubo9 مروجه قرآن خواني besturd ooks, we do less com

مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرّم من

كلثن اقبل كراجى

وفتت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

املاق بيانات : جلد تمر اول

.

Desturdur OKS mondoress com

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# مروّجه قرآن خوانی کی شرعی حیثیت

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَعُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ السَّعُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِن شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا ـ مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُ لَهُ وَمَن لَيْهُ وَمَن لَيْهُ وَاللَّهُ فَلاَ مُضِلُ لَهُ وَمَن لَيْهِ إِللَّهُ اللَّهُ وَمَن لَيْهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِللَٰهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِللَٰهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِللَٰهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِللَٰهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِللَٰهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا مُتَعْلَلُهُ وَحُدَهُ وَ رَسُولُهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَاللهُ وَاصْحَابِهِ وَاللهُ وَاصْحَابِهِ وَاللهُ وَاصْحَابِهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاصْحَابِهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاصْحَابِهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاصْحَابِهُ وَالْرَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمُا كَثِيرًا كَيْرَالً كَيْرًا كَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاسْحَابُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

pestud books. We

أَمَّا بَعُدُ فَاعُو دُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ \* مَااتا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُودُ وَمَا نَهَا كُمُ عَنُه فَانْتَهُواً۔

#### حضور ﷺ قرآن کریم کاعملی نمونه ہیں

میرے قابل احرّام بزرگو! قرآن کریم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر جاری بدایت کے لئے نازل ہوا اور خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرآن کریم كِ عملى نمونہ تھے، جو پچھ آپ عظی نے كركے دکھایا، وہ سب قر آن كريم كی عملی شل ہے، تا کہ آپ ﷺ کے عمل کو دیکھ کر اس پرعمل کریں، اس وقت ہارا بیٹل اصل میں قرآن کریم ہی برعمل ہوگا، کیونکہ جو پچھا مادیث طیبہ میں ے، وہ سب قرآن كريم كى تغير وتشريح ہے، اى اصول كى روشى ميں ميں اینے حالات کا جائزہ لیما جاہے اور جوعمل ہمیں ایبا نظر آئے جوحضور اقدس صلی الله علیه وسلم ع عمل میں جیس ہے، اس کی جمیں اصلاح کرلینی اے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہوگا جو سنّت کے مطابق ہوگا اور شریعت کے مطابق ہوگا، اور جوعمل سقت سے بٹ کر ہوگا، وہ عمل جا ہے کتنا بی مفیدے مفیدتر ہو، لیکن وہ مقبول نہیں ہوگا، اس لئے کداللہ تبارک و تعالیٰ ك يبال عمل كى مقبوليت كے لئے مركاردو عالم صلى الله عليه وسلم كى اتباع ضروری ہوا ورآب علیہ کے نقش قدم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔

besturdube

udpress.cor

#### اجماعى قرآن خوانى كارواج

اس طلط مين اس وقت مين ايك اليي بات كي طرف توجه ولانا حابتا ہوں جس کا آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رواج ہوگیا ہے لیکن سقت میں اس کی کوئی شکل صورت نظر نہیں آتی ، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب محی مخض کا انقال ہو جاتا ہے تو قبرستان ہی میں دفن کے بعد اس کے لئے قرآن خوانی کا اعلان ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات اخبارات میں بھی پیا طلاع کی جاتی ہے کہ فلاں صحفی کی قرآن خوانی فلاں جگہ پر فلاں تاریخ کو فلاں وقت ہوگی ، اور پھر لوگ دور دراز ہے سفر کر کے اس اجتماعی قر آن خوانی میں شرکت کا بطور خاص اہتمام کرتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو اس کا رواج اتنا زیادہ ہوگیا ہے کہ ہر محلّے میں مکان در مکان نمبر واریہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے کہ اس جعه کو فلاں مکان میں اجماعی قرآن خوانی ہوگی، دوسرے جعد کو فلال مکان میں ہوگی اور تیسرے جعہ کو تیسرے مکان میں ہوگی، یوں ایک مسلسل سلسلہ چل رہا ہے جوختم ہونے کوئیس آتا۔

## قرآن خوانی کاچله اور دعوت

جب سمی کلے میں ایک شخص کا انتقال ہوگیا تو اب چالیس دن تک پورے کلے میں مکان درمکان قرآن خوانی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔اس دوران اگر دوسرے شخص کا انتقال ہو جائے تو دوسرا چلہ شروع ہو جائے گا۔ چالیسویں دن جاکر اس کا اختتام ہوتا ہے اور چالیسویں دن خاص طور پر کلے والوں کر بلانے اور خصوص اجناع اور کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے جس میں تمام کھنے۔ والے ضرور تبع ہوتے جی اور اس طرح چالیسویں دن قرآن خوانی اور ایک شائدار دعوت پراس کے انتقال کی خوثی اختقام پزیر ہوتی ہے۔ سنت واضح ہوتی ہے

اب سوچنے کی بات ہے ہے کہ اس اجھائی مروجہ قرآن خوانی کی کیا حقیقت ہے؟ حضورا تدس صلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرام ہے اس عمل کا کوئی جوت ملا ہے وہ بالکل واضح اور بے جوت ملا ہوتی ہے وہ بالکل واضح اور بے غبار ہوتی ہے، اس لئے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اسے افتقیار قرمانیا اور آپ کے جاشار محابہ کرام اس پر عمل کرتے رہے، حضرات خلفاء راشدین اس کا اجتمام کرتے رہے، ان کے بعد نسلا بعد نسل بعین تع خلفاء راشدین اس کا اجتمام کرتے رہے، ان کے بعد نسلا بعد نسل بعین تع خلفاء راشدین اس کا اجتمام کرتے رہے، ان کے بعد نسل بعد نسل بعین تا کی خلفاء راشدین اس کا اجتمام کرتے رہے، ان کے بعد نسل بعد نسل بھیں اس کے المجنین اس کے المجنین اس کے بینچنے میں کوئی غبار، کوئی بوشید گی طرح واسطہ ور واسطہ ہم تک بینچی ہیں جن کے بینچنے میں کوئی غبار، کوئی بوشید گی اور کوئی خانہیں ہے۔

#### رواجی قر آنخوانی ٹایت نہیں

جب ہم اس اجھا تی اور رواجی قرآن خوانی پرغور کرے اور اس کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کا تصور کرے حضور صلی انند نیلیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرائم کی زندگیوں میں اور ان کی تعلیمات میں تلاش کرتے ہیں تو ان رائج الوقت صورت حال کے ساتھ ان کا کہیں سراغ نظر تبیں آئے، اگر

واقعی بیکوئی پسندیدہ اورمسنون عمل ہوتا تو ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام فرماتے، حالانکہ آپ کے سامنے آپ کے بہت ہے بیارے پیارے سحابہ کرام کا انقال ہوا، آپ کی بعض ازواج مطبرات کا انتقال ہوا، آپ کی اکثر بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کے صاحبز ادوں کا انتقال اوا اور آپ کے قریب ترین عزیزوں کا انتقال موا۔ رضی اللہ تعالی عنبم اجمعین لیک ایک واقعہ بھی ایبانہیں ملتا جس میں آپ نے سحابہ کرام کو با قاعدہ اعلان کرے کہیں جمع ہونے کے لئے کہا ہو کہ میرے فلال عزیز کا انقال ہوگیا ہے، آپ سب لوگ مجد نبوی عظی علی جمع ہوجا کیں اور وہاں ہم سب اکھٹے ہوکر قرآن شریف ختم کریں گے اوران کے لئے ایصال ثواب كريں مے، ايباكوئي عمل نہيں ملتا، اور جب حضور صلى الله عليه وسلم كى زندگى ميں ایاعمل نہیں ما تو بعد کے زمانے میں بھی ملنا مشکل ہے، ای لئے حضرات خلفاء راشدین رضی الله تعالی عنهم اور حضرات تابعین رحمهم الله کے زمانے میں بھی ایبا کوئی عمل نہیں ملتا جس کو ہم سند کے طور پر پیش کرسیس کہ ہمارا بیعمل حضور صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کی روشی میں ہے، یا چونکہ حضور صلی الله عليه وسلم نے ايسا كيا تھا، لبذا ہم بھى ايسا كرر ہے ہيں، مگر ايسا كہيں نہيں ماتا، اى طرح خلفاء راشدین اور تابعین تبع تابعین کے زمانے میں بھی ایا کوئی عمل نہیں ملنا، اور جب نہیں ملنا تو خود بخود بد بات واضح ہو جاتی ہے کہ باطریقت بعد کے اوگوں نے بنایا ہے اور جوطر بیتہ بعد کے لوگ ازخود بنائیں جس کی سند الله تعالی اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم سے ندملتی ہوتو اس میں یہ بات

besturdu

### مروجه قرآن خواني كى خرابيال

حنا کیلی بات وید ہے کہ اس طرح جمع مور قرآن شریف پر منازیادہ ے زیادہ ایک نفل کام ہے، تدفرض ہے، ندواجب ہے اور ندسقت ہے، اور تقل کام کے لئے لوگوں کوزیردی اکٹھا کرنا، جع کرنا، بلانا، اور جع نہ ہونے یر اعتراض مونا اورول می كدورت بيدا مونا كدصاحب اسم في آب كوبلايا تحا محرآب نے شرکت تیں کی میمل شریعت کے اندرنا پندیدہ ہے۔شریعت ک اصطلاح میں اس کو ' تمرا گی' کہا جاتا ہے، یعنی ایک وہ عمل جوشر عاند فرض ہے اور شدواجب ہے، لیکن ہم اس کے لئے لوگوں کے جمع ہونے کو اتنی اہمیت ویں کہ آگر وہ نثر کمت نہ کریں تو اس کی وجہ ہے ان کی طرف ہے ول میں کدورت پیدا ہو، اور اس بر اعتراض پیدا ہو اور ان کو اس برطونہ دیا جائے کہ آب نے شرکت کیوں تبیں کی؟ اور اگر اس کوکوئی عذر ہوتو وہ عذر بھی ہمارے مز ویک قابل قبول منه موه الندابي عمل شربيت على ما يهنديده ب، ما يهنديده اس لئے ہے کہ جب شریعت نے اس کوفرض و واجب اورضروری قرارنہیں دیا تو تم نے اس كوفرض وواجب كاورجه كمول وساويا؟ besturdubo

Upress.com

### دكھاوا اور نمائش

دوسری قباحت اس کے اندر میہ ہے کہ اس قرآن خوانی میں عمو ما شرکت

بطور دکھاوے کے ہوتی ہے، خالصۂ اللہ تعالی کے لئے نہیں ہوتی، لیکن اگر جع

ہونے کی پابندی نہ ہوتی بلکہ میا علان ہوجاتا کہ ہر شخص مرنے والے کے لئے

جہاں اور جب اور جتنی توفیق ہو وہ قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کر دے،

آب حضرات کا مرحوم پر احسان ہوگا، تو اس صورت میں جو شخص جتنا ایصال
ثواب کرےگا، وہ اللہ کی رضا کے لئے کرےگا، اب اگر تھوڑا عمل بھی کرےگا

اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرے گا تو وہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ صرف
قرآن خوانی میں دکھاوے کے لئے اور حاضری میں نام لکھوانے کے لئے

قرآن خوانی میں دکھاوے کے لئے اور حاضری میں نام لکھوانے کے لئے

شرکت کرے، کیونکہ اس طرح اس کے شرکت کرنے میں اور قرآن پڑھنے

میں وہ خلوص نہیں رہتا۔

# صحیح قرآن خوانی کی تین شرطیں

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آگیا، یہ واقعہ آپ کے
ایک شاگرد نے سایا کہ حضرت تھانوی جب کا نپور میں مدرس تھاتو ایک روز ہم
لوگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سبق پڑھنے کے لئے حاضر
ہوئے تو دیکھا کہ حضرت والا بہت مغموم بیٹھے ہیں، طبیعت پڑم کے آثار ہیں
اور افردگی ہے، ہم نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ آپ اس قدر مملین
کیوں ہیں؟ حضرت والا نے جواب میں فرمایا کہ گھرے خط آیا ہے کہ میری

ہوی ہمشیرہ کا انتقال ہوگیا ہے، اس وجہ سے طبیعت ممکن ہے۔ شاگردول کے حضرت والا سے عرض کیا گرآئ ہم سبق نہیں پڑھیں گے۔ حضرت نے فرہایا کہ شی سبق پڑھیں گے۔ حضرت نے فرہایا کہ شی سبق پڑھا کی کہ بڑی بہن کا انتقال ہوگیا لیکن اظہار تم کے لئے آیا ہوں۔ آپ اندازہ لگا کمیں کہ بڑی بہن کا انتقال ہوگیا لیکن اظہار تم کے لئے بینیں کیا کہ مختل جماکر بیٹے گئے، بلکہ تم ہمی ہوریا ہے اور ساتھ ساتھ کام کرنے کے لئے تشریف بھی لے آئے۔ جب شاگردول نے سبق نہ پڑھئے پر زیادہ امرار کیا تو آپ نے بھی ان کوسبق شاگردول نے سبق نہ پڑھئے پر زیادہ امرار کیا تو آپ نے بھی ان کوسبق پڑھئے پر جورتیوں فر بایاء اس کے بعد ان طلبہ نے عرض کیا کہ آئ ہم اس تھے ہیں۔ پڑھئے پر جورتیوں فر بایا کہ بی جادہ سرح مدکو ایسال تواب کرنا جا ہے ہیں۔ حضرت والا نے فر بایا کہ بیں چند شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دیتا ہوں، اگرتم ان شرائذ کی پابندی کرسکوتو ٹھیک ہے ورنہ رہنے دو۔

کیگیا شرط بیہ ہے کہتم سب ایکٹے ہو کر قر آن شریف مت پڑھنا بلکہ ہر مخض انغراد کی طور بر قر آن کریم کی تلاوت کرے۔

دوسری شرط ہے ہے کہ جو محض جتنا آسانی کے ساتھ بڑھ سکے وہ اتنا پڑھ کر ایسال تواب کر دے، اگر ایک پارہ پڑھ ناممکن ہو تو ایک پارہ پڑھ لے، آ دھا پارہ پڑھ سکتا ہوتو آ دھا پارہ پڑھ لے، ایک پاؤ پڑھ سکتا ہوتو ایک پاؤ پڑھ لے، درنہ کم از کم تمن مرتبہ سورۃ اخلاص ہی پڑھ لے، قرآن کر یم ختم کرنا کوئی ضروری نیس۔

تیسری شرط یہ ہے کہ جبتم پڑھ کر ایسال ٹواب کراوتو کوئی طالب علم جھے آکر یہ نہ بتائے کہ حضرت! میں نے آپ کی ہمشیرہ کے لئے اتنا قرآن besturdubor

شریف بڑھا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ اگرتم مجھے بتانے کی نیت سے پڑھو مے تو اس میں خلوص کہاں رہے گا، بلکہ اس صورت میں تم ا ہے آپ پر جبر کرکے زیاوہ بارے پڑھو گے، اس لئے کہ ول میں بیرخیال آئے گا کدا کر ہم نے ایک بارہ پڑھ کر حضرت والا کو بتایا کدایک باورہ برحا ے، تو حضرت کہیں مے کہ بس ایک ہی بارہ پر ما ہے؟ بس ہم سے اتی ہی محبت بھی؟ اس کئے ہر طالب علم جر کرے زیادہ سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کرے گا جس کی وجہ ہے اس میں خلوص باتی نہیں رہے گا، اور جب خلومی مہیں ہوگا تو پڑھنے کا تواب کیا ہے گا۔ لیکن جب یہ یابندی لگا دی کہ مجھے کو کی آ کر ندبتائے تو اب جو طالب علم جتنا نہمی قرآ ن شریف پڑھے گا، وہ خلوم ے پڑھے گا اور خلوص کے ساتھ تین مرتبہ سورۃ اخلاص بڑھنا دکھاوے کے بغیر خلوص کے لئے بورا قرآن شریف پڑھنے سے بھینا بہتر ہے۔

لہذا اگر ہم بھی یہ تین شرطیں اپنالیں تو ہماری یہ قرآن خوانی بھی درست ہو تھی ہے، ہماری مروجہ قرآن خوانی میں یہ تینوں قباحتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر نہ سقت کا نور ہے اور نہ خلوص کی روح ہے، بعض مرتبہ تواب کے بچائے اللہ گناہ کا اندیشہ ہوجاتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی یہ شرطیں یا در کھنی چاہئیں اور آئندہ ان بڑل کرنا جاہئے ، نہ پورا قرآن شریف ختم کرنے کو اپنے اوپر لازم کریں اور نہ جمع ہونے کی یابندی کریں، بلکہ ہرآ دی اپنے طور پر اپنی جگہ جتنا ہوسکے، قرآن شریف چر ہونے کی یابندی کریں، بلکہ ہرآ دی اپنے طور پر اپنی جگہ جتنا ہوسکے، قرآن شریف پڑھ کر ایسال تواب کر دیا کرے۔

bestudubooks.Wordpress.com

### انفرادی ایصال تواب بہت آسان ہے

میدانفرادی طور پر ایسال تو اب تو اتنا آسان ہے کہ روزانہ بھی ہوسکتا ہاورزندگی جربھی ہوسکتا ہے،اس کئے کدساری پریشانی جمع ہونے کی ہے، دور دراز کے فاصلے ہیں، ہرآ دمی مصروف ہے اور سب کا ایک جگہ جمع ہونا بہت مشکل ہے، اور انفرادی عمل میں سہولت ہی سہولت ہے اور عین شریعت کے مطابق بھی ہے اور پورا قرآن شریف ختم کرنے کی یابندی کوئی آسان بھی نہیں ہے، اس لئے کہ مجمی آ دمی کے باس وقت ہوتا ہے اور مجمی نہیں ہوتا، کی کو فرصت ہے اور کسی کو نہیں ، کسی کو عجلت ہے اور کسی کو بیاری ہے، لبذا اب سارے لوگ اس پابندی کی وجہ ہے بندھے بیٹھے ہیں اور کسی نہ کسی طرح پی تمیں یارے گلے سے اتارنے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جلدی جلدی قرآن شریف بردھنے میں حروف کی اوا لیگی سیح نہیں ہوتی ہے، کٹ کٹ کرحروف ادا ہوتے ہیں، غنه اخفاء اور اظہار کی ادائیگی بھی نہیں ہوتی اور الٹا سیدھا قرآن كريم يزهن ك وجه برده والالعنت كم متحق موت بي، كونكه بعض آ ٹاریس ہے کہ بہت سے قرآن شریف پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن شریف ان براحنت کرتا ہے، چنانچ علاء کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ اگر قرآن شریف کے حروف کی ادائیگی صحیح نہ ہوتو قرآن شریف اینے پڑھنے والوں پرلعنت كرتا ہے اور جب قرآن شريف لعنت كررہا ہے تواس پر ثواب کیے ملے گا؟ بلکہ پڑھنے والا اور گناہ گار ہور ہا ہے، کیونکہ قرآن شریف

ك الفاظ كوتجويد ك مطابق سحيح مخارج سے ادا كرنا واجب ب اور واجب كى خلاف ورزی گناہ ہوتی ہے۔

besturdub<sup>S</sup>

# پورا قر آن کریم ختم کرنے کی یابندی

لبذاتمیں یارے ختم کرنے کی پابندی بہت تکلیف دہ ہے، اس کے لئے بعض اوقات لوگ كم جمع موتے ميں، جو يجارے آ گئے وہ ميس كئے، اب ان کے لئے وہ تمیں پارے جومنبر پر رکھے ہوئے ہیں، وہ آفت جان ہے ہوئے ہیں، وہ ان کو دیکھ دیکھ کر گھبرا رہے ہیں کہ بیتو دو تھنٹے میں بھی ختم نہیں ہوں مے۔لبذا آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ اس تکلیف دہ صورت میں کس انداز ہے ان کو پڑھ کرختم کریں گے۔

انكلى اوربسم الله كالختم

قرآن خوانی میں اجماع کی پابندی کی وجہ سے کچھا سے لوگ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں جنہوں نے قرآن شریف نہ مجمی سیما اور نہ مجمی پڑھا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی اس میں شریک ہوکر ایک سپارہ اٹھا لیتے ہیں، اور ہر سطر پربسم الله الرحمٰن الرحيم پڑھ كر پورا پارہ ختم كر ديتے ہيں، اس كوبسم الله كا ختم کہا جاتا ہے۔ اور کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو بسم اللہ بھی نہیں آتی یا ہم اللہ کا ختم نہیں جانا تو وہ یہ کرتا ہے کہ زبان سے چھے نہیں پڑھتا بلکہ برسطر پرانگی کھیرہ چلا جاتا ہے، بیانگی کاختم کہلاتا ہے۔اب آپ بتائے کہ قرآن كريم اور حديث شريف مي بم الله كے ختم كاكبين جوت بي سارى مصیبت اجماع کی پابندی کی وجہ ہے آئی ہے، چونکہ قرآن خوانی کا اعلاق ہو چکا ہے، اس لئے اس اعلان پر لبیک کہنا ضروری ہے، وہ اعلان اذان سے بھی بڑھ کر ہے، جتنے بے نمازی ہیں، وہ اذان س کرمسجد میں نہیں آئیں گے لیکن قرآن خوانی کا اعلان س کرسب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے۔

# فتم سے پہلے نہ جاسکنا

اور پھر جب تک وہ قرآن شریف پوراختم نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی
مخص وہاں سے نہیں اٹھ سکتا، اب اندر سے طبیعت اکتاری ہے، ضروری کام
پیش آ رہا ہے، کہیں جانے کا تقاضہ ہے، لیکن رسم و رواج کی وجہ ہے ہم اس
کے پابند ہیں کہ کی طرح تمیں پارے مکمل ہوں تو ہم یہاں سے چھوٹیں۔ اس
لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مقدار کی کوئی
پابندی نہ ہو، اس لئے کہ اللہ تعالی کے یہاں تو خلوص دیکھا جاتا ہے، اگر خلوص
کے ساتھ ایک آ یت بھی پڑھی جائے گی تو وہ بغیر خلوص کے ایک پارے سے
بہتر ہے۔

دوسری بات یہ تھی کہ سب اپنی اپنی جگہ پرقر آن کریم کی طاوت کریں، جس کوجتنی فرصت ہو، اس کے مطابق قرآن شریف محض اللہ کے لئے پڑھ کر ایسال ثواب کردے، ندمرنے والے کے پسماندگان کو بتانے کی ضرروت ہے اور ندوہ خودلوگوں ہے پوچیس کہ آپ نے ہمارے مرحوم کو کتنے پارے پڑھ کر بخشے؟ اس لئے کہ یہ ایسال ثواب تو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک sesturdu's

معالمہ ہے اب ہم نے اپنی طرف سے درمیان میں مرحوم کے بہما ندگان کواس طرح داخل کرلیا ہے کہ ان کے اعلان پر ہم ایسال ثواب کریں، پھر ان کو بتا کیں کہ ہم نے اتنے پارے پڑھ لئے ہیں اور پھر ان سے اجازت لے کر رخصت ہوں۔ بیساری پابندیاں ہم نے اپنی طرف سے بڑھالی ہیں جس کی وجہ سے ہم خود مصیبت میں گرفتار ہیں، شریعت نے اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی تھی بلکہ اس کو بہت آسان کر دیا تھا، گرہم نے اس کومشکل بنادیا ہے۔

### تحده تلاوت ندكرنا

اور پھراس اکھے اور جمع ہونے بیں ایک قباحت اور بھی ہے، وہ یہ کہ چونکہ ہم قرآن شریف پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، اس لئے اس کے ضروری چونکہ ہم قرآن شریف پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، اس لئے اس کے ضروری احکام ہے بھی بے فجر ہیں، چنانچہ ایک ضروری حکم ہیہ ہے کہ قرآن شریف میں چودہ سجدے واجب ہیں، کوئی محفی جب ان آیات مجدہ کو پڑھے یا ہے تو پڑھنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ،و جاتا ہے۔لین اس اجمائی قرآن خوائی میں قرآن شریف تو سب پڑھ لیتے ہیں، گر مجدہ تلاوت کرنے والے نظر نہیں آتے، اس لئے کہ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں یہ محلم معلوم ہی نہیں ہے اور جب معلوم نہیں ہے، تو سجدہ کیوں کریں گے، اس طرح وہ مجدہ تلاوت پڑھنے والوں کے ذمہ واجب رہ جاتے ہیں۔اب آپ طرح وہ مجدہ تلاوت پڑھنے والوں کے ذمہ واجب رہ جاتے ہیں۔اب آپ دیکھیں کہ قرآن شریف پڑھنے کا جو عمل نفل تھا وہ تو ادا کرلیا، لیکن واجب اپ گردن پررہ گیا اور پھر ساری عمر ان سجدوں کو ادا کرنے کی تو فیق نہیں ہوتی اور

وہ یوں ہی دنیا ہے رخصت ہو جا کیں گے اور وہ واجب اپنے ذمہ لے جا کیں۔ گے، پھر اللہ کے یہاں اس پر پکڑ ہوگی۔

### دوسرول كى طرف سے سجدة تلاوت كرنا

بعض جگہ یہ سنے میں آیا ہے کہ جو محض قرآن خوانی کا انظام کرتا ہے،
وہ خود سب کی طرف سے چودہ مجدے ارا کرلیتا ہے، یہ تو ایسا ہوگیا جیسے کی
نے دوسرے کی طرف سے فرض نماز پڑھ لی۔ مثلاً ایک محفق دوسرے سے کے
کہ بھائی! میں نے تمہاری طرف سے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ فجر میں تم
سے اٹھانہیں جاتا ہے اور تم سوتے رہتے ہو۔ تو جس طرح دوسرے کی طرف
سے نماز نہیں پڑھی جاسکتی، ای طرح دوسرے کی طرف سے مجدہ تلاوت بھی
نہیں کیا جاسکتا۔

### ایک جھوٹے پیر کا قصہ

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک جھوٹے پیرکا
قصہ بیان فرمایا ہے اور پہلے زمانے میں جھوٹے پیر بہت ہواکرتے تھے جنہوں
نے علط کام کرے شریعت کو بدنام کیا اور ان کی وجہ سے لوگ بھی دین سے
پیزار ہوگئے۔ ای فتم کے ایک جھوٹے پیر صاحب ایک گاؤں میں اپنے
مریدوں کے یہاں پہنچہ گاؤں والوں نے دیکھا کہ پیرصاحب بہت کمزوراور
د للے ہورہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ حضرت! کیا بات ہے آپ استے کمزور
کیوں ہورہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ حضرت! کیا بات ہے آپ استے کمزور

besturdubo

dhress.com

کول نہ ہوں؟ میں تہاری طرف سے تمازیں پڑھتا ہوں، تہاری طرف سے روزے رکھتا ہوں، اور خیریہ تو میرے لئے آسان ہیں لیکن ان سے بڑھ کریہ غم ہے کہ قیامت کے روزتم سب کی طرف سے بل صراط پر چلوں گا جو بال ے زیادہ باریک اور تکوارے زیادہ تیز ہے، چونکہتم سب مجھ سے بیعت ہو گئے ہو، اس لئے تم سب کو جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری بھی میری ہے، اس لئے اس غم میں دبلا اور كمزور ہو كيا ہوں، بس اس كى فكر مجھے ہروقت لاحق رہتی ہے۔ جب گاؤں والوں نے پیر کی بیدورد مندی دیکھی تو ایک زمیندار کو بروا رحم آیا کہ پیر صاحب تو ہاری طرف سے بری محنت اٹھا رہے ہیں، اس زمیندار نے حصرت سے عرض کیا کہ میں نے اپنا جاول کا کھیت آپ کی نذر کیا۔ پیر صاحب ہوشیار آ دمی تھے، انہوں نے فورا کہا کہ زبانی ہد کافی نہیں ہوتا، قبضہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ لبذا پیر صاحب نے یو چھا کہ وہ زمین كدهر ہے؟ كس نمبر كا بلاث ہے؟ كس طرف واقع ہے؟ مقصداس كا يہ تما كداس پر عملی طور پر قبضہ بھی کرلوں تا کہ ہبہتمام ہو جائے اور یقینی طور پر میرے قبضے میں آ جائے اور میں مالک بن جاؤں، اس زمیندار کا کیا اعتبار ہے، ہوسکتا ہے کہ کل کواپی بات سے پھرجائے، چنانچہ اس زمیندار نے جواب دیا کہ وہ اس طرف ہے، چلئے دیکھ کیجئے!

آپ کومعلوم ہی ہے کہ جاول کے کھیت میں کئی فٹ پانی کھڑار ہتا ہے، اور کھیتوں کے درمیان پک ڈندی بھی نتلی ہی ہوتی ہے، اور اگر اس پک ڈیڈی کے دونوں طرف اتنا پانی ہوگا تو وہ خشک بھی نہیں ہوگی بلکہ وہ بھی گیلی اور چکنی ہورہی ہوگی، چنانچہ یہاں بھی ایہا ہی تھا۔ وہ زمیندار پیرصاحب کو لے گر چلا کہ حضرت! چاول کا کھیت اس طرف ہے، اب بیر صاحب اس پی ڈیڈی پر چلے، بیر صاحب آئے آئے اور زمیندار بیچے بیچے، اب بیر صاحب کا پاؤں کبھی ادھر بھیلے اور کبھی اُدھر بھیلے، بہت سنجلنے کی کوشش کی، مگر چونکہ کبھی ایسا چکنی جگہ اس سے پہلے چلے نہیں تھے، آخر چلتے چلتے ایک جگہ ایسا پاؤں پھسلا کہ سید ھے کھیت کے پانی میں جاگرے، اور جیسے ہی گرے ویے ہی زمین دار نے بھی بیچے سے ایک لات ماری اور کہا کہ کم بخت، جھوٹا کہیں کا، تجھ سے اتن موٹی اور چوڑی بگڈیڈی پر تو چلانہیں گیا، وہاں بل صراط پر کیا چلے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ وہاں بھی ہمیں جمتم میں گرائے گا، جا میں اپنا کھیت نہیں ویتا۔

بہر حال! اس اجماعی قرآن خوانی میں بعض جگد بیر خرابی ہوتی ہے کہ

پورے چودہ مجدے ایک فخص ہی ادا کر لیتا ہے، حالا نکدا گرکوئی فخص دوسرے

ہے کہ بھی دے کہ میری طرف سے مجدہ کرلیتا، تب بھی وہ مجدہ ادائیس ہوگا،

بلکہ جم فخص نے وہ مجدے کی آیت پڑھی ہے، وہی بیہ مجدہ تلاوت ادا کرے

گا۔

### نام ونمود كى خرابي

پھراس اجھائی قرآن خوانی میں با قاعدہ نام ونمود اور نمائش ہوتی ہے اور اس کا با قاعدہ پر چار کیا جاتا ہے اور فخر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ والد صاحب کی قرآن خوانی میں اتنے لوگ جمع ہوئے تھے، اتنے قرآن ختم ہوئے besturdi'

سے، فلاں افسر بھی تشریف لائے سے، اتنا بڑا اجہاع ہوا تھا، اسنے لوگ شریک ہوئے سے، بیسب کیا ہے؟ بیسب نام ونمود اور نمائش ہے۔ اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ شریعت ہیں ریا کاری اور نمائش نہایت ندموم چیز ہے، ریا کاری کے ذریعہ انسان کا بڑے سے بڑا عمل ضائع ہوجاتا ہے، حدیث شریف کی رو ہے جس طرح آگ ہیں کلڑی جل کرختم ہوجاتی ہے، ای طرح نیک عمل بھی ریا کاری کی وجہ ہے ختم ہوجاتا ہے اور وہ اللہ تعالی کے پہاں مقبول نہیں ہوتا۔ لہذا یہ عمل جو صرف اللہ تعالی کے لیے کرنا تھا اور اس کی اثو اب میت کو پہنچانا تھا، ریا کاری نے اس سارے عمل کو آگ دی، اور اس میں ثو اب تو ملا نہیں اور النا ریا دی کا گناہ سر پر آگیا۔

### طعام وشیرینی کی پابندی

پراس اجماع قرآن خوانی میں کھانے پینے کا بھی خصوصی اہتمام کرنا پڑتا ہے، خاص کر جو محلوں میں ہفتہ واری قرآن خوانی ہوتی ہے، آج اس مکان میں ہورہی ہے، کل اس مکان میں ہوگی، ان میں ناشتے پانی کا بھی انظام کرنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کا انتظام نہ کرے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے، اور لعنت ملامت کی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص سوکھی ساکھی قرآن خوانی کرلے تو پھر دوبارہ اس کا بھی نمبرنہیں آتا، اور اگر اس کا نمبرآ بھی گیا تو اس وقت اس کے گھر پرایک دوآ دمی سے زیادہ نہیں آئیں سے اور وہ بھی صرف قل ہواللہ پڑھ کر ایصال ثواب کر کے چلے جائیں سے۔علائے کرام فرماتے ہیں ہواللہ پڑھ کر ایصال ثواب کر کے چلے جائیں سے۔علائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر قرآن خوانی کے لئے اجہاع ہواوراس میں کھانے پینے کا بھی انظام ہو یا شیرین با نٹنے کا خصوص اہتمام ہوتو وہ اجرت کے علم میں ہے، گویا کہ ہم نے ایسال ثواب کے لئے جتنا قرآن شریف پڑھاہے، بیاس کی اجرت اوراس کا عوض اور بدلہ ہے اور اجرت لے کرایسال ثواب کے لئے قرآن کریم کا پڑھنا گناہ کا کام ہے اور بیا جرت بھی ہمارے لئے طلال نہیں ہے۔

#### سنت میں راحت

دیکھے! اس اجھا گی قرآن خوانی میں کتنی قباحین جمع ہوگئ ہیں، اور یہ قباحین اس لئے جمع ہوگئ ہیں، اور یہ قباحین اس لئے جمع ہوگئ جی کہ جم نے سقت کا راستہ چھوڑ دیا ہے اگر سقت پر قائم رہے تو اس میں کوئی خرابی نہ ہوتی، اور اب بھی اگر جم اس مروجہ قرآن خوانی کوچھوڑ کر سقت پر آ جا ئیں تو انشاء اللہ راحت و عافیت میں اور ہولت میں آ جا کیں گے اور قرآن خوانی کا جو اصل مقصد ہے بعنی مرحوم کو ایسال فواب کرنا وہ بھی حاصل ہوجائے گا۔لیکن اگر اس قرآن خوانی میں مندرجہ بالا فراب کرنا وہ بھی حاصل ہوجائے گا۔لیکن اگر اس قرآن خوانی میں مندرجہ بالا خرابیاں اور قباحین ہوں گی تو پڑھنے والوں کو ثواب کیے ملے گا؟ اور جب پڑھنے والوں کو ثواب کیے ملے گا؟ اور جب پڑھنے والوں کو ثواب کیے اور جب بڑھنے کی اور جب بڑھنے دالوں کو ثواب بینی کی تو پڑھنے والوں کو گو اب بینی کی تو پڑھنے دالے کو کیا ثواب پہنچا کیں گے؟ اور جب مرنے والوں کو ثواب بینی کی تو پڑھنے کی اس کے کا در جب مرنے والوں کو ثواب بینی کی تو پڑھنے کی اس کے کا در جب مرنے والوں کو ثواب بینی کی تو پڑھنے کی اس کے کا در جب مرنے والوں کو ثواب بینی کی تو پڑھنے دالے کو کیا ثواب پہنچا کیں مقصد نہ رہے۔

ايصال ثواب كالتيح طريقه

لبذا ایسال ثواب کا سیح طریقہ یہ ہے کہ ہر آ دمی مرحوم کے انقال کے بعد ازخود جتنا ،وسکے، اتنا پڑھ کر مرحوم کو ثواب پہنچا دے، قر آن کریم ختم

کرنے کی کوئی پابندی مہیں، اور کمی خاص مقدار کی بھی کوئی پابندی مہیں، بلکہ المستور اللہ کا تواب پہنچا دو، دوروپ خیرات کر کے اس کا تواب پہنچا دو، یا سجان اللہ، کا تواب پہنچا دو، اوراگر یہ بھی نہ المحددللہ، اللہ اکبرکی ایک یا دو تبیع پڑھ کراس کا تواب پہنچا دو، اوراگر یہ بھی نہ المحددللہ، اللہ اکبرکی ایک یا دو تبیع پڑھ کراس کا تواب پہنچا دو، اوراگر یہ بھی نہ ہوسکے تو کم از کم اتنا کرلوکہ گڑگڑا کر توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ تعالی سے بید دعا کریں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت عطا فرما، اس کو دوز خ سے نجات عطا فرما اور جنت الفردوس عطا فرما۔ حدیث شریف بیس آتا ہے کہ جب کوئی شخص مرنے والے کے لئے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ایس کی مغفرت فرما تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر

سورہ اخلاص کے فضائل و برکات

جائے گی۔

اور اگر کھے پڑھ کر ہی ایسال ثواب کرنا چاہتے ہوتو قل ہواللہ پڑھ کر ایسال ثواب کردو۔ حدیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ بیتو سب کو معلوم ہے کہ تین مرتبہ ''قل ہواللہ'' پڑھنے سے ایک قرآن کریم کا ثواب ملتا

ثواب اس کی قبر میں پہنچا دیتے ہیں دیکھئے! ندقر آن شریف ختم ہوا، ند دو

رویے خیرات ہوئے ، نہ دونفل پڑھی اور نہ دوتسبیجات پڑھیں، بلکہ صرف اس

كے لئے دعاكر دى توبيد دعائجى اس كے لئے نافع ب، اب برآ دى آسانى

کے ساتھ میہ دعا کرسکتا ہے اور میں ہولت سنّت پرعمل کرنے کی بدولت حاصل ہو

Desturd books, works to

ہے ( بخاری) اور حدیث میں ہے کہ:

اگر کوئی مخض فجری نماز کے بعد ۱۲ مرتبہ "قل حواللہ" پڑھے تو اللہ تعالی اس کو چار قرآن کریم کے برابر ثواب عطافر ہاتے ہیں۔ (کنز العمال)

اب مرحوم کے جینے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر وہ سب روزانہ بیہ معمول بنالیں
کہ فجر کی نماز کے بعد ۱۴ مرتبہ ''قل حواللہ'' پڑھ کر ایصال تو اب کر دیا کریں
گے تو مرحوم کو قبر میں کتنا اجر و ثو اب پہنچ جائے گا اور اس کی خوثی کا کیا ٹھکانہ
ہوگا۔ دیکھئے! جب رواج ہے ہٹ کر شریعت کی حدود میں آ کرسنت پڑمل کیا تو
سہولت اور آسانی بھی ہوگئی اور مرحوم کا بھی بھلا ہوگیا اور ایصال تو اب کا جو
مقصد تھا وہ بھی یورا حاصل ہوگیا۔

جنت میں ایک محل

ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی فخص دی مرتبہ 'قل حواللہ''
پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنّت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! پھر تو ہم جنّت
میں بہت سارے محل بنالیس مے۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی اس سے
زیادہ دینے پر قادر ہے یعنی تم ایک ون میں جا ہے ایک ہزار مرتبہ پڑھا ویا ایک
لکھ مرتبہ پڑھا و، بہر حال تم محدود مقدار میں پڑھو کے اور اللہ تعالی کی عطا
لامحدود ہے اور محدود کا لامحدود سے کیے مقابلہ ہوسکتا ہے؟ اگر ساری دنیا والے

مل کرجتنی مرتبہ چاہیں قل ہواللہ پڑھ لیس مگر اللہ تعالی اس سے زیادہ دیے چے قادر ہیں۔لہذا اگر ہم روزانہ کجر کے بعد ۱۲ مرتبہ ''قل حواللہ'' پڑھیں گے تو دس مرتبہ پڑھنا بھی اس میں آگیا تو ایک مل بھی تیار ہوجائے گا اور چار قرآن کریم کا ثواب بھی انشاء اللہ تعالی مل جائے گا۔

besturdu

ایکروایت میں ہے کہ:

اگر کوئی مختص دوسومرتبہ''قل حواللہ'' پڑھے تو اللہ تعالی اس کے دوسوسال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں یعنی مناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں۔ (کنزالعمال)

یہ اعمال ہم اپنے لئے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے مرحومین کے لئے بھی کر سکتے
ہیں، اس لئے کہ ہمیں بھی اپنی مغفرت کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی جنت میں
محلات کی ضرورت ہے، لہذا جب مرحومین کے لئے کریں تو اپنے لئے بھی
ضرروکریں، اور جب اپنے لئے کریں تو پھر مرحومین کے لئے علیحدہ ہے کرنے
کی ضرورت نہیں بلکہ جو بھی ہم اپنے لئے پڑھیں، ای کا ثواب مرحومین کو پہنچا
دیں۔

### ایسال ثواب سے اپے ثواب میں کی ندآنا

اور تفل عبادت کا ثواب کی مرحوم کو پنچانے سے پڑھنے والے کے ثواب میں کوئی کی نہیں آتی۔ چنانچہ صدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص کی روزہ دار کا روزہ کھولنے والے کے روزے کا ثواب

روز ہ کھلوانے والے کوعطا فرما دیتے ہیں اور روز ہ کھولنے والے کے ثواب میں كوئى كى نبيس آتى ۔اس لئے آپ جو كچھ پڑھ كرايسال ثواب كريں ہے، آپ کے ثواب میں کوئی کی نہیں آئے گی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہا جر کل اور حضرت تفانوی رحمة الله علیها كا يمي مسلك ب كدايسال تواب كرنے سے یر صنے والے کے تواب میں کوئی کی نہیں آتی ، اس لئے حضرت تھانوی رحمة الله عليه كالميه معمول تفاكه روزانه جتني نفل عبادات كرتے ، ان كا ثواب يوري امت كوليعني انبياء عليهم السلام ، محابه كرامٌ ، تا بعينٌ ، تبع تا بعينٌ ، اولياء كرامٌ اور پوری اتمت مسلمہ کواس کا تواب پہنچا دیتے تھے۔البتہ علماء نے بیفر مایا ہے کہ فرض اور واجب عبادات کا ثواب دوسروں کو پہنچانامنع ہے جیسے فرض نماز ، فرض روزے، فرض حج فرض ز کوۃ، اس لئے ثواب اگر پہنچانا ہوتو نفل عبادات کا پہنچانا جا ہے ، اورمسنون عبادات بھی نقل کے اندر داخل ہیں ، ان کا تواب بھی پنجا کتے ہیں۔

### ایصال ثواب ہے تواب کم نہ ہونے کی دومثالیں

نقل عبادت کا ثواب دوسروں کو پہنچانے سے خود کرنے والے کے ثواب میں کی نہیں آتی، اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دومثالوں کے ذریعہ سمجھایا ہے، ایک مثال تو یہ بیان فرمائی کہ دیکھوایک چراغ سے سوچراغ جلاکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چراغ کی روشن میں کوئی کی نہیں آتی، سوچراغ بھی روشن ہوگئے اور پہلا چراغ برستور روشن ہے۔اور دوسری مثال علم

besturdub

dpress.com

ہے کہ ایک عالم ساری عمر درس دیتا ہے اور لوگوں کو پڑھا تا ہے لیکن اس کی وجہ ے اس کے علم میں کی نہیں آتی بلکہ علم میں اور تق ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک استاد نے آج ایک کتاب پڑھا کرختم کر دی تو اب وہ استاد کتاب بھول کیا اور شاگرد عالم بن کمیا اور جب شاگرد نے آگے دوسرے کو وہ کتاب بر هائی تو شاگرد بھی بھول گیا اور جابل ہوگیا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ استاد ساری : ندگی کتاب پڑھاتا رہتا ہے اور پھر اس کے شاگرد بھی اس کی زندگی میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن کسی کے علم میں کی نہیں ہوتی ، اسی طرح تواب بھی علم کی طرح ایک معنوی چیز ہے اور ایک نور ہے، جس طرح جراغ ونیا کا ایک مادی نور ہے، ای طرح تواب آخرت کا رومانی نور ہے، اور جب ونیا ك مادى نور ميس كوئى كى نييس آتى تو آخرت كا ثواب جواس سے بدرجه اعلى لطیف اور برده کر ہے تو اس میں کیے کی آسکتی ہے؟ اس لئے حضرت تھانوی رحمة الله عليه اين روزانه كي نقل عبادات كا ثواب سب كو پہنچا ديا كرتے تھے، ہمیں بھی اس پرعمل کرنا جاہئے۔

# بعض علاء کے نز دیک ثواب تقتیم ہوتا ہے

دوسری طرف بعض علاء کا بید مسلک ہے کہ عبادات کا ثواب اگر دوسروں کو پہنچایا جائے تو وہ ثواب تقتیم ہوکر پہنچا ہے، مثلاً اگر ایک قرآن کریم کا ثواب دس آ دمیوں کو پہنچا کیں گے تو وہ ثواب دس حصوں میں تقتیم ہوکر پہنچ کا اور ہرایک کو دسواں حقعہ ملے گا۔ لہذا دونوں طریقوں پر اس طرح عمل کرنا

bestur?

چاہے کہ پھونفل عبادات کا ثواب سب کو پہنچانا چاہے، البتہ جواہے بہدے قربی تعلق والے ہیں مثلاً ماں باپ، مشاکخ اور اسا تذہ کرام، اہل وعیال وغیرہ ان کے لئے الگ سے خاص طور پر پچھ پڑھ کر ثواب پہنچانا چاہئے، مثلاً ۱۱ مرتبہ قل حواللہ پڑھ کر صرف ماں باپ کو پہنچا دیں، اس میں دوسروں کو شریک نہ کریں، پھر دوبارہ بارہ مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ پڑھ کراہے مشاکخ کو اور این اسا تذہ کو پہنچا دیں، اس میں سب کو شریک نہ کریں، اور پھر ۱۱ کو اور این اسات کو پہنچا دیں، اس میں دھرت مرتبہ پڑھ کر ساری امت کو شریک کرلیں اور یوں کہیں کہ یا اللہ! اپنی رحمت مرتبہ پڑھ کر ساری امت کو پہنچا دیجے، تا کہ دونوں طریقوں پر عمل موجائے۔

### ايصال ثواب كا آسان طريقه

لبندا اپنا بید معمول بنالیس که جب دن میں پانچ وقت نماز پڑھنے کے گرے مجد کی طرف چلیں تو رائے میں جاتے ہوئے ہیں مرتبہ "قل حواللہ" پڑھ لیں اور جب نماز سے فارغ ہو کر واپس گھر جا کیں تو اس وقت بیں مرتبہ "قل مواللہ" پڑھ لیں، اس طرح ایک نماز کے وقت چالیس مرتبہ "قل حواللہ" ہوجائے گی اور پورے دن میں دوسومرتبہ بہت آسانی کے ساتھ "قل حواللہ" ہوجائے گی اور پورے دن میں دوسومرتبہ بہت آسانی کے ساتھ "قل حواللہ" ہوجائے گی، اب آپ ان دوسو کے اندر حساب لگالیس کہ ہرتین مرتبہ پر ایک قرآن کریم کا ثواب اور ہر دی مرتبہ پر جنت میں ایک میل، اس طرح تقریباً ساٹھ قرآن کریم کا ثواب اور ہر دی مرتبہ پر جنت میں ایک میں ہیں طرح تقریباً ساٹھ قرآن شریف کا ثواب حاصل ہوجائے گا اور جنت میں ہیں

محل بن جا كي محم، اور جب بياثواب آپ دوسرل كو پينچا كي محر ق ان كى خوشي كا كول محمد ق ان كى خوشي كا كو ل محمد ا

وہ اس قدر کیوں خوش ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے (اللہ تعالیٰ ہماری
عقلوں میں اس بات کو بجھنے کی ملاحیت پیدا فرما وے، آمین) کہ انسان
زندگی میں ؟ خرت کے لئے سب پھر کرسکن ہے، لیکن مرنے کے بعد دوسروں کا
عماج ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آخرت سے پہلے اور ونیا سے
جانے کے بعد درمیان میں انہوں نے بخشش اور معفرت کی ایک اور صورت
رکھ دی ہے کہ دنیاوا لیے اس مرحوم کے لئے دعائیں کرکے اس کی بخشش اور
مغفرت کا سامان کر ویں اور ایسال تو اب کرکے اس کے گناہ گھٹا دیں اور
نیکیاں پڑھا دیں۔ ہمرسال ! جب دنیا والے تو اب پہنچا کمیں می تو ان کو تو اب

# ستر ہزار کلمہ کی فضیلت

ایک روایت می ہے کہ اگر کوئی فخص ستر ہزار مرتبہ کلمہ طیب پڑھ کر کسی مرحوم کو بخش دے تو وہ قبر کے عذاب سے نجات پا جاتا ہے۔ چنانچہ امام یافق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ''نزھۃ المساتین'' میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے کلے میں ایک نیم مجذوب ہم کے آ وی رہے سے مرحی الیک با تھی کہ یہ کہ میں ایک بیم مجدوب ہم کے آ وی رہے سے مرحی الیک با تھی کہا کہ سے مرحی الیک بوتا تھا کہ شاید یہ اصلی مجدوب ہیں کہ بوتا تھا کہ شاید یہ اصلی مجدوب ہیں کم اس بات کا یقین نہیں شاید یہ اصلی مجدوب ہیں کم اس بات کا یقین نہیں مراس بات کا یقین نہیں

تھا، ایک دن ایبا ہوا کہ ایک دعوت میں وہ بھی مدعو تھے اور میں بھی مدعوتھا، کھا ج کھایا جارہا تھا، کھاٹا کھانے کے دوران ان پر یکا یک ایک حال طاری ہوا اور اس حال کے اندروہ زورزورے رونے لگے اور بار باریہ کہنے لگے کہ بائے! میری مال کوقبر کا عذاب ہورہا ہے، میری مال بہت سخت عذاب میں متلا ہے، میری ماں کو بیاؤ۔ میں نے ول بی ول میں بیسوجا کہ میں نے کلم طیب کوستر ہزار مرتبہ پڑھا ہوا ہے، آج میں اس کی ماں کواس کا ثواب بخش کریہ آ زمائش كرتا ہوں كديد مجذوب سچاہے يا جھوٹا ہے؟ اوراس كے بارے ميں جوروايت مجھ تک پیچی ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ چنانچہ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالی عوض کیا کہ یا اللہ! میں نے جوستر ہزار مرتبہ کلمه طبیبہ برد ها ہوا ہے، وہ میں نے اس کی مال کے اور قربان کیا۔ جیسے ہی میں نے بید دعا کی ، اس کے دوسرے کی بیل نے اس مجذوب کو دیکھا کہ وہ خوش ہوکر کہنے لگا کہ اب تو میری ماں قبر کے عذاب سے نج گئی اور وہ بڑے آرام میں ہے اور اس کا سب عذاب ختم ہو گیا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے مجھے دو باتیں حاصل ہوئیں، ایک پہ کہ ستر ہزار والی روایت جو مجھے پینجی تھی اور اس کی مجھے تحقیق نہیں تھی کہ آیا یہ روایت متند ہے یانہیں؟ اب مجھےاطمینان ہوگیا کہ یہ روایت کی ہے، کیونکہ میں نے خود تجربہ کرکے دیکھ لیا، دوسرے بدکہ مجھے اس مجذوب کے بارے میں شبدرہتا تھا کہ بیہاصلی مجذوب ہے یا بناؤٹی مجذوب ب؟ اب وه ميرا شبه بهي دور موكيا اور وه بدكماني جو رمتي تقي وه بهي الحمدلله دور ہوگئی اور اس کا اطمینان ہوگیا کہ بیسچا مجذوب ہے، جبوٹا تہیں ہے۔ besturdubos

ordpress.com

# موت سے پہلے موت کی تیاری

بہرحال! اللہ تعالی نے عالم برزخ بیں بھی ہمارے لئے یہ رحمت کا
مامان کیا ہوا ہے کہ اگر دنیاوالے مرنے والے کو ٹواب پہنچاتے رہیں اوراس
کے لئے بخش کی دعا کرتے رہیں تو وہاں بھی مغفرت کا سامان ہوسکتا ہے،
اس لئے اہل برزخ منظررہتے ہیں، لہذا اس سے پہلے کہ ہم منظر ہوں، ہمیں
اس لئے اہل برزخ منظررہتے ہیں، لہذا اس سے پہلے کہ ہم منظر ہوں، ہمیں
دنیا کے کاموں میں دوسروں پر تکمیہ کر کے نہیں بیضتے بلکہ از خود محنت کرتے ہیں
دنیا کے کاموں میں دوسروں پر تکمیہ کرکے نہیں بیضتے بلکہ از خود محنت کرتے ہیں
اور کماتے کھاتے ہیں، یہی اصول آخرت کے لئے بھی اپنانا چاہئے کہ از خود
آخرت کے لئے تیاری کریں اور محنت مشقت برداشت کرکے آخرت بنائیں،
یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، جو اللہ تعالی کے
یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، جو اللہ تعالی کے
یہ دیا تو تی رہے گا اور جو ہم یہاں جمع کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا۔
تر آن کریم کا ارشاد ہے:

ماعِنُدَ كُمُ يَنُفَذُ وَمَا عِنُدَ اللَّهِ بَاقِ جو كَرُوتِهارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔

اب ہم فانی کی خوب کوشش کریں، اور باقی کے لئے کوئی محنت اور کوشش نہ کریں میدی مات ہے۔

dubook

Nordbless.com

### مرنے والے کی زندہ آ دمی زندہ کونفیحت

ایک بزرگ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، بطور کرامت ایک صاحب قبر کا حال ان پرمنکشف ہوا، انہوں نے دیکھا ایک قبر میں ایک میت بالكل سيح سلامت اور زندہ ہے، انہوں نے جاكر سلام كيا، اس نے سلام كا جواب دیا۔ پھران بزرگ نے اس سے یو چھا کہتم پر کیا حال گزرا؟ اس نے جواب دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہول، البتدایک بات میں آپ سے کہنا جا ہتا موں، وہ یہ کہ دنیا میں جو ہم نے قبر کے بارے میں شاتھا کہ نیک کام کرنے ے قبر میں راحت و آ رام اور اجر و ثواب ملتا ہے اور گناہ کرنے ہے قبر میں تکلیف اور عذاب ہوتا ہے، یہاں آ کر میں نے ہر چیز اپنی آ کھول ہے و کمچ لی ہے، جو کچھ سنا تھا اس کو بالکل صحیح پایا ، نیک کام کا ٹواب بھی و کیولیا اور بر ہے کام کا عذاب بھی ویکھ لیا،لیکن میرسب کچھ ویکھنے کے بعد اب میں کچھ کرنا جا ہوں تو نہیں کرسکتا، اورتم اس وقت جہاں ہواور جہاں ہے تم مجھ سے باتیں كررب بو- ويمم في ان چيزول كامشامده نبيل كيا-ليكن تم سب كچه كر كے بو محر کرتے نہیں ہو۔ یعنی میں اگریہاں کوئی نیک کام کروں تو کوئی ثواب نہیں اوراگرتم كروكي تو فورا ثواب ملے گا۔

# ایک سبحان اللہ کے بدلے ستر ہزار قرآن کریم دینا

میرے ایک دوست نے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کہ وہ ایک قبرستان سے جا رہے تھے کہ ان پر بھی ایک قبر کا حال منکشف ہوا، انہوں نے دیکھا کہ

منت قبر کے اندر سی سلامت اور زعرہ ہاور قرآن شریف باسے میں مشغول ب، انہوں نے اس قبروالے سے كما كه بم نے بيسنا تما كه مرفى كے بعد كوئى محمل نیں ہے، وہاں صرف دو چیزیں ہیں، یا عداب ہے یا آ رام ہے، محتاموں ک وجہ سے عذاب ٹی رہتا ہے یا تیکیوں کی وجہ سے آ رام ش رہتا ہے، لین به نیل سنا تما که دیال مجمی الاوت ، نماز اور تشیح کرنی موکی ، مجرتم بهال قرآن كريم كى الدوت كيون كررب مو؟ اس ميت في جواب ديا كه جب كوفي محض دنیاے عالم برزخ می قدم رکھا ہے تو قرمی رکھے کے بعداس سے بہلے تین سوال وجواب ہوتے ہیں واگر وہ ان شل کامیاب ہوجاتا ہے تو اس کے بعد اس ہے کہا جاتا ہے کہ حمہیں قبر میں اپنا وقت قیامت کے انتظار میں گزارہ ہے تاكد جب سب دنیا والے يهال آ جاكي تو آخرت قائم مود لندا ية ترتماري انظارگاہ ہے اور اگر تہادے یاس بھال کوئی معروفیت اور مشغلہ بس ہوگا تو تم خالی بڑے بڑے اکما جاؤ کے اس لئے تم ایتا پیندیدہ کام جوجمیس ونیا میں امیما گنا تھا وہ بنا دوہ جمہیں یہاں اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ چنا نجیہ مجمع بمركبا كيا توج تكددنيا كا اعرد ش قرآن كريم كى طاوت كوبيت محبوب رکھنا تھا، قرآن کریم کا عاشق تھا اور ہر دفت الاوت کرتا رہتا تھا، اس کے میں نے عرض کیا کہ آگر ممجے قرآن کریم کی حاوث کی اجازت ل جائے تو یہ میرے لئے بہت کچھ ہے، چنانچہ مجھے اجازت مل کی، اس لئے میں ہروقت قرآن شريف يزحتا ربتا مون اس کے بعد میت نے ان ہزرگ نے کہا کہ یں نے بہاں قبر یں سر اور آ ب او پر سے ایک بزار قرآ ان شریف ختم کے ہیں، یہ یں آ پ کو دیتا ہوں اور آ پ او پر سے ایک مرتبہ 'مسجان اللہ'' کہنے کا ثواب جھے دے و بیجے ۔ ان ہزرگ نے جرت سے کہا کہ بیتو بہت ستا سودا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میت نے جواب دیا کہ بات دراممل یہ ہے کہتم جہاں سے یا تیس کررہے ہو، وہاں ''سجان اللہ'' کے بات دراممل یہ ہے کہتم جہاں سے یا تیس کررہے ہو، وہاں ''سجان اللہ'' کے کا بڑا ثواب ہے اور بہاں سر بڑار قرآ ان شریف کا ایک ''سجان اللہ'' کے ہراہ بھی تواب جیں۔

# زندگی میں آخرت کی تیاری کریں

دیکھے! اب اس وقت ہم اوپر ہیں اور واقعت اگر ایک مرتبہ "سجان الله" کہیں تو جنت میں ایک ورخت لگ جائے ، دس مرتبہ "قل عوالله پڑھ لیں تو جنت میں ایک ورخت لگ جائے ، دس مرتبہ "قل عوالله پڑھ لیں تو جنت میں ایک کی تیار ہو جائے ، لیکن اگر تبر میں جا کر سوالا کھ مرتبہ ہمی "قل عو الله" پڑھیں گے تو ایک کل ہمی تیل بنے گا، ایک قرآن شریف کا ہمی تواب نہیں ہے گا۔ یہ کتنا سبق آ موز واقعہ ہے ، مگر ہمارا وہی حال ہے جبیا کہ پچھلے واقعہ میں اس میت نے بہاں آ کرد کھے لیا کہ "سجان الله" کا یہ تواب ہے ، مگر ہمارا وہی حواللہ" کا یہ تواب ہے ، مگر ہمارا وہی حواللہ" کا یہ تواب ہے ، مگر ہمارا وہی حواللہ" کا یہ تواب ہے ، مگر ہمارا کہ کرد کھے لیا کہ "سجان الله" کا یہ تواب ہے ، مگر ہمارا کہ کرد کھے کہ ایک تواب ہے ، مگر ہمارا کہ کر تیک ہوگیکن ہمیں کرنے والا بنا و سے آ میں ۔ جس ون ہم مرتب کہ کہ تو گئی ہمیں کرنے والا بنا و سے آ میں ۔ جس ون ہم کرنے والے بن جا کیں جا کی جا کی جا کیں جا کیں جا کیں جا کیں جا کیں جا کیں جا کی جا کی جا کی جا کیں جا کیں جا کیں جا کیں جا کی جا کی جا کیں جا کیں جا کیں جا کیں جا کیں جا کیں جا کی جا کیں جا جا جا کی جا کیں جا کیں جا کیں جا کیں جا کیں جا کی ج

گے اور جب تک ہم صرف سننے والے رہیں گیاور صرف بیان کرنے والکھے رہیں گے تو اس وقت تک ہماری نجات نہ ہوگی۔

bestur

# المحاره بزارقرآن كريم كاختم

میرے استاذ حضرت مولانا محمد عاشق اللی صاحب جو آج کل مدینہ منوره مين مقيم بين (مدينه منوره مين مقيم تحيه، انقال فرما محكة رحمة الله عليه) انہوں نے ایک مرتبہ "البلاغ" میں غالبًا علامہ جزری رحمة الله عليہ كے حالات یر ایک مضمون لکھا تھا۔ اس میں ان کا ایک واقعہ لکھا تھا کہ جب ان کے انتقال كا وقت قريب موا، اس وقت ان كى بمشيره ان كرسر باف بيمى موكى تحيس، ظاہر ہے کہ جب آ دی آ تکھیں بند کرلیتا ہے اور تیز تیز سائس لینے لگتا ہے تو پھر بر محف کورونا آتا ہے کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ہونے والی ہ، اس لئے ان کی ہمشیرہ سر ہانے بیٹھ کر رونے لگیں، جب روتے روتے بھکیاں بندھ ہو کئیں تو اس کی آوازے انہوں نے آ نکھ کھولی اور ہمشیرہ سے یو چھا کہتم کیوں رورہی ہو؟ ہمشیرہ نے کہا بھائی! بدرونے کا وقت ہے، اس لئے كەتھوڑى دىر كے بعد ابتم بم سے جدا ہونے والے ہو، تمہارى جدائى ير رونا آ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بہن ! میرے مرنے پرتم مت رونا، اس لے کہ تہارا بھائی خالی ہاتھ نہیں جا رہا ہے۔ اور پھر کھرے ایک کونے کی طرف اشارہ كرے فرمايا كه بهن ! تمهارے بھائى نے اس كونے ميں افھارہ ہزار قرآن شریف ختم کئے ہیں اور اس کے ذرہ ذرہ میں قرآن کریم بساہوا ہے، اور مجھے اللہ تعالی کی رصت سے بہت امید ہے کہ وہ بجھے بخش دیں گے۔

کو تکہ یہ میرا کوئی کمال نہیں، میری کیا مجال اور طاقت تھی کہ میں اسے قرآن کریم پڑھوں، یہ مرف اس نے فقل سے میں نے پڑھا ہے، اس نے تو نیق دی تو بی اس نے تو نیق دی تو میری زبان نے قرآن کریم کی تلاوت کی، انبذا بجھے امید ہے کہ بجھے اس کے قواب سے محروم نہیں فرما کمیں مے بلکہ مالا مال کریں گے۔ حضرت والا مقام نے تھا ہے کہ یہ افغارہ ہزار قرآن کریم وہ تھے جومرف اس ایک کوئے میں پڑھے تھے اور اس کے طاوہ دومری جگہوں پر جوقرآن کریم پڑھے تھے، ان کو بھی اگر شامل کرایا جائے تو پھر مجموعی تعداد چوہیں ہزارین جاتی ہے۔ انشد اس کو کھی اگر شامل کرایا جائے تو پھر مجموعی تعداد چوہیں ہزارین جاتی ہے۔ انشد اس کو کھی اگر شامل کرایا جائے تو پھر مجموعی تعداد چوہیں ہزارین جاتی ہے۔ انشد اس کو کھی اگر شامل کرایا جائے تو پھر مجموعی تعداد چوہیں ہزارین جاتی ہے۔ انشد اس کرایا

### یزر گون کے اوقات میں برکت

امل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہزرگوں کے اوقات میں برکت ڈال
دیج ہیں، ہمادا بارہ آ دھے کھنے میں ٹنم ہوتا ہے اور ان کا بارہ ہمارے لحاظ
ہے توادہ مجھے اور صاف صاف دی منٹ میں ٹنم ہو رہا ہے، یہ نیس ہے کہ
انہوں نے دی منٹ میں جلدی جلدی ہڑھ کر بارہ ٹنم کرلیا ہوگا بلکداللہ تعالی
ان کے اوقات میں برکت عطافرہ دیتے ہیں اور ان کے تعواڑے سے وقت
میں بہت کام ہوجاتا ہے، جے رہ داکھ کرکی رہ کواگر کھی تھو کہ وہ دی گر ہو
جائے گی ای طرح وقت تو وق ہے، فرق یہ ہے کہ ہمارے حق میں ایک گر ہے
اور ان کے حق میں سوکر ہے، اس لئے بطور کرامت ان کا تحواڑے وقت میں ایک گر ہے

بجر اورزياده كام موجاتا بـ

بين لا كەنىكيان

### حضرت شاواساعیل شهبیدگی کرامت

حضرت شاہ اسامیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بیارامت بھی کہ وہ مصرے مغرب تک پودا قر آن کریم فتم کرلیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ معنزت سید مولانا عبدائ وعلا فرمار بستے اور اس می معزرت شاہ محد اساعیل شہید رحمة الله عليه محى موجود تقره وعظ كردوران معرت في بيان فرمايا كداس وقت مجمع من ایک صاحب ایسے موجود بیں جوعصر سے مغرب تک پورا قرآن شریف فتم كر ليتے ہیں ۔ لوگ سجھ منے كەس كى طرف اشاره كيا ہے، چنانچہ وعظ كے بعد لوك معرت شاہ اساعيل شهيد رحمة الله عليه كے ارد كرد جمع بو محية ، اور امرار کرنے گئے کہ ہمیں بھی یہ کرامت دکھائے۔ معزت نے قبول فرمالیا اور عصر کی نماز کے بعد کوئی کے بل پر کمڑے ہو مجے، سارا مجع وہاں موجود تھا، حضرت نے ''الم' سے قرآن شریف کی طاوت شروع کی ، ادھر سورج غروب مور ما نفا اور ادهم حضرت سورة الناس كي حلاوت كرد ب تحد اب و يكيم إعمر ے مغرب تک بشکل ڈیڑھ محمنہ ہوتا ہے، لیکن معرت نے اس میں بورا قرآن شریف جھٹا کے سامنے تلاوت کے آ داب کے ساتھ بڑھ کرسنا دیا ،اس طرح الله تعالى ان كے اوقات على يركت عطا فرما ديے جي \_

میں ایک کلمہ اور برصنے کے لئے بتایا کرتا ہوں جو برصنے میں بہت

besturduboe

سان ب اور ثواب اس كابهت عقيم ب وه كلمه يه ب: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَحَداً صَمَداً لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنَ لَهُ كُفُواً اَحَدُّ.

ب دیکھتے! پیکلمہ کتنا آ سان ہے،اس میں آ دھی''قل حواللہ'' ہے،شروع میں کلمہ ہےاور درمیان میں صرف دولفظ "اَحَداً صَمَداً" نِحْ میں، اور اس کلمہ کی فضیلت بیہ ہے کہ اگر کوئی مخص اس کلمہ کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کو ہیں لا کھ نیکیاں ملتی ہیں۔انداز و لگائے کہ ہاری یہ زندگی کتنی قیمتی ہے،ہم اس میں آخرت کا کتنا سرمایہ آسانی کے ساتھ جمع کر کتے ہیں، اگر کوئی ہیں لا کھرویے كمانا جاب توعموماً چند سكيند مين نبيل كماسكنا بلكه چند منك چند محفظ اور چند مہینوں میں بھی نہیں کما سکتا لیکن آخرت کی ہیں لا کھ نیکیاں چند سینڈوں میں حاصل کرسکتا ہے، اور اگر کوئی شخص یا نچ مرتبہ پڑھ لے تو ایک کروڑ نیکیاں حاصل ہو گئیں۔ لبذا یہ معمول بنا لو کہ ہر نماز کے لئے محبد آتے وقت پانچ مرتبہ پڑھیں گے اور یا مج مرتبہ واپس جاتے وقت پڑھیں گے اور پھراس کا **ٹواب اپنے ماں باپ اپ الل وعیال اور اپنے اولیاء اور مشائخ کو پہنچا دو۔** اوراگر ماں باپ زئدہ ہیں تو زئدگی میں بھی ان کوثواب پہنچا سکتے ہیں، اس لئے كه جس طرح ان كاحق مرنے كے بعد ب، اى طرح زعد كى ميس ان كاحق ہے، مرنے کے بعد ان کا حق کم نہیں ہوتا۔ اور ایصال ثواب میں اپنی اولا د کو مجی شریک کرنا جاہے ، اس لئے کہ جس طرح ہارا ان برحق ہے، ای طرح ان کا بھی ہم پر حق ہے۔ بہر حال! اس طرح نماز کے لئے متجد میں آتے۔ جاتے بیمل کرلیں سے تو نماز بھی ہو جائے گی اور ایسال تواب کاعمل بھی نہایت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔

besturdu

### شریعت کے مطابق ایصال ثواب کے فوائد

لبذا مرة جد اجماعي قرآن خواني كاجوطريقه كارب، وه جم في افي طرف سے بنایا ہے، اس کے اعدر دشواریاں مشکلات اور تقصان اور خطرہ بی خطرہ ہے اور شریعت کے مطابق ، انفرادی طور پر ، کسی وقت کی یا بندی کے بغیر، کسی خاص دن کی بابندی کے بغیر اگر عمل کریں مے تو وہ سیح بھی ہوگا اور شریعت کے مطابق بھی ہوگا اور اس میں اخلاص بھی ہوگا، اور جس عظیم تواب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی انشاء اللہ تعالی حاصل ہو جائے گا اور ایصال ثواب کا جو مقصد اصلی ہے کہ مرنے والے کو ثواب پہنچ، وہ بھی حاصل ہو گا۔لیکن اگر رواجی طریقے پر ہم نے ایسال تواب کیا تو اس میں خودہمیں تواب ملتا مشکل ہے تو مرحوم کو کیا پہنچے گا؟ بلکہ وہ تو ایک رسی خانہ پوری ہوگی جس میں نہ مرنے والول كاكوئي فاكده اورنه زندول كاكوئي نفع، بلكدسب تكليف من جتلا مول ے، اور سنت کے مطابق ایسال ثواب کرنے سے بیا فائدہ ہوگا کہ راحت، آسانی اور سبولت بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں اس کا ثواب بھی حاصل ہو الصال ثواب كاآسان اور سحح طريقه

اب سوال یہ ہے کہ ا**یسال ث**واب کا سمج طریقہ کیا ہے؟ تو ایسال ثواب كالمح طريقه يدب كدجويمى فيك كام موداس كرف كر بعديد وعاكر ل جائے کداے اللہ ! ش فے جو میکام کیا ہے، اپنی رحمت سے اس کا بورا بورا **ٹواب عطاء فرما اور بیرٹواب قلاں کی روح کو پہنچا دیجئے ، یا انڈرا اس کا نواب** میرے مال باپ کو پہنچا و پیجے ، میرے بین بھا ٹیوں کو پہنچا و پیجے ۔ بس ب ايسال تواب كا طريقه به اوراكراس كا تواب ساري اتمت كو بيجانا متعود مو توبدها كريج كريا الله! يدنيك كام جوهل في كياب، ائي رحت سداس كا يورا بورا لواب عطا فرما اور كالروه تواب جناب محدرسول النُدصلَى الله عليه وسلم كو، تمام انبیاء کرام کو، آب ع کے ماروں طلعا توکو، آب کے تمام اہل خانہ کواور تمام محابرة سارے تا بعين تي تاجين ، ائم جبتدين سلف مالين اور حفرت آ دم عليه السلام سے كرآن مك جينے مسلمان بدا ہوئے بيں اور قيامت تک جِنے مسلمان پیدا ہوں مے اور جو وفات یا پیکے میں اور جو زندہ میں اور عردوں کو بھی عورتوں کو بھی اور جنآت کو بھی اس کا ٹواب بہنیا دیجئے۔اس طرح سب كوثواب بيني جائ كا اورات اوكون كوثواب بينيان كى جونيكى كى ب، اس نیک کا تواب آب کو الگ ملے گا، انشاء الله تعالی، وہ ثواب آب کے بكمات من لكما جائكا. esturdy

### مزار پر حاضری کا ادب اورایصال تو اب

ایسال ثواب کا ایک خریقہ حواد پر ماضر ہوکر ایسال ثواب کرنا ہے۔ اس کا طریقہ ہے کہ جب کی جب کی کے حواد پر جانا ہوتو جیسے تی قبریں شروع ہو جا کی تو اس وقت وہاں پرسلام کہیں کہ:

#### السسلام عليكم يا اهل القبود القروالواتم يرسلام بو-

اس کے بعد قبروں کے اوپر نہ چکیں بلکہ اس راستہ پر چلیں جو قبروں ہے الگ ہو، اور جب اس مخص کے حزار پر پہنچیں جس کے حرار پر جانا مقصود ہے تو اس کے قریب جانے کا طریقہ رہے کہ پیروں کی طرف سے جاتے ہوئے سینے ک طرف آ کراس طرح کمڑے ہو جا کیں کہ آپ کی پشت قبلہ کی طرف ہواور چرہ اس میت ہے سامنے ہو، جیسے کوئی آ دمی قبلے کی فمرف کروٹ لے کرسویا موا ہوتو اس کا چرہ اور سید قبلہ کی طرف ہوگا، لبذا پیروں کی طرف سے آتے ہوئے اس کے بینے کے بالقابل کھڑے ہوجائیں اور پھر"السلام علیم" کہیں اور بیشنے کا دل میاہ رہا ہوتو بیٹ مائیں۔علاء نے لکھا ہے کہ مرنے والے کا اوب ایا بی ب جیها زندگی میں ہوتا ہے، جس طرح بروں کے سامنے محر ب كمرے مفتكونيں كرتے بلكدادب سے بيٹوكران سے بات چيت كرتے ہيں، الحاظرة مرتے کے بعد وہیا ہی معاملہ کریں۔ اور بعض نوگ ایسے ہوتے میں جن سے ہم کورے کورے بات کرتے ہیں اور سلام دعا کرکے بطے جاتے میں، للذا مرنے کے بعد بھی انکا اتنا تی ادب ہے کہ ان کے سینے ہے۔ کہ ان جو اللہ انکا تیا تی ادب ہے کہ ان کے سینے ہے۔ کہ ان جا کہ کرنے مرح رہ انگا ایک مرتبہ سورۃ فانخہ اور تین مرجہ وہ تی حو اللہ ایران کی کہ اے اللہ! اس کا ثواب ان قبر والے کو کہ بچا دہ بچئے۔ اور مجر آخر میں بید دعا کر لیں کہ اے اللہ! ان کی مغفرت فریا، ان کی بخش فریا، ان کی بخش فریا، ان کی بخش فریا، ان کی بخش فریا، ان کی معفرت فریا، ان کی بخش فریا، ان کو قبر کے عذاب اور دوز خ سے نجات عطا فریا اور ان کو اپنی رحمت سے جنت میں وافل فریا۔ بیسب کلیات ضرور کہیں، اس لئے کہ ایک رحمت سے جنت میں وافل فریا۔ بیسب کلیات ضرور کہیں، اس لئے کہ جاری بید دعا ان کے لئے با عث نجات ہے۔ اور ظوم، توجہ اور دھیان سے بہ ایری بید دعا ان کے لئے با عث نجات ہے۔ اور ظوم، توجہ اور دھیان سے بہ دعا کرکے آخر میں 'الملائم علیکم '' کہہ کر واپس آ جا تھی۔ بس! بید ایسال ثوال کا صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تعالی جم سب کی اور بھارے مرحوجین کی بخشش فریا ہے کا صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تعالی جم سب کی اور بھارے مرحوجین کی بخشش فریا ہے اور سنت پر چلنے کی تو فیق عطا فریا ہے۔ آئیں۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





best dubooks, mrdpress, com

مقام خطاب: جامع مجد بيت النكزم

كلثن اقبال كراچى

وقتت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

املامی بیانات طدنبر اول

besturduboo'

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيَمِ \*

# حيط گناه گارعورنيس

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ لَسْتَغْفِرُةُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعَوْ كُلُّ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ ٱلْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا \_ مَنُ يُهْدِهِ اللَّهُ قَلاَ مُصِلُّ لَـ لَهُ وَمَنَّ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَلَانُ لَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُانَ سَيِّكَنَا وَبَيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَهَادَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُّهُا كَثِيرًا. أَمَّا يَعُدُا فَاعُو ذُهِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بشبع اللَّهِ الرَّحْعَنِ الرَّحِيْعِ وإنَّ الْمُسْلِعِيْنَ

وَالْمُسُلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْفَنِيْنَ وَالْفَنِيَّةِ وَالصَّبِرِيْنَ وَالصَّبِرَاتِ وَالصَّبِعِيْنَ وَالصَّبِعَتِ وَالصَّبِرِيْنَ وَالصَّبِرَاتِ وَالْمُتَصَدِّقْتِ وَالصَّالِمِيْنَ وَالصَّبِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقْتِ وَالصَّالِمِيْنَ وَالصَّبِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقْتِ وَالصَّالِمِيْنَ وَالصَّبِعاتِ وَالْمُتَعَلِيْنَ وَالْمُتَعِيْنَ وَالْمُعْيِمَةِ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْيَمَةِ وَالْمُعْفِينَةَ وَالْمُعْفِينَةَ وَالْمُعْفِينَةَ وَالْمُواعِئِيمًا فَاللَّهُ الْعَظِيمَ صدق اللَّهُ العظيم

(مورة الماحزاب، آيت ٣٥)

### خواتین کے متعلق بیان

میرے قابل احترام برزگوا ہماری سیجلس دوحقوں پر مشممال ہوتی ہے،
ایک مردول پراور دوسرے خواتین پر۔ کیونکہ خواتین بھی اس مجلس ہیں شرکت
فریایا کرتی ہیں اور ان کے لئے علیدہ پردے کے ساتھ مجلس کی ہاتیں سفنے کا
انظام کیا جاتا ہے، اس لئے اس مجلس ہیں جربیان ہوتا ہے وہ عمو آ مردوں اور
عورتوں دونوں سے متعلق ہوتا ہے، لیکن بھی کوئی بیان خاص طور پرخواتین
کی ضرورت کے لئے مخصوص ہوتا ہے اور بھی کوئی بیان صرف مردوں کی
ضرورت کا ہوتا ہے۔ بہر حال! آئ کی مجلس میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم
کی ایک صدیت بیان کرنے کا ارادہ ہے جوخواتین سے متعلق ہے اور ان کے
ساتھ خاص ہے۔ اگر چہ اس حدیث ہیں جو باتیں بیان کی گئ ہیں وہ خواتین

besturdub

ے متعلق بیان کی گئی ہیں لیکن وہ مردوں میں بھی پائی جاسکتی ہیں، لہٰذا اگر کسی اللہٰ ہا سے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا اگر کسی مرد میں وہ باتیں موجود ہوں تو ان کا بھی وہی تھم ہوگا جوخوا تین کے لئے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس لئے سے حدیث خوا تین کے ساتھ مردوں کے لئے بھی مفید ہوگی۔

#### حضور بهكارونا

مدحدیث بہت اہم باتوں پرمشمل ہے، اس حدیث کو حافظ مثم الدین ذہبی رحمة الله عليه في اپني مشهور كتاب "الكبائر" مين نقل فرمايا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند اور حضرت فاطمة الزبراءرضى الله تعالى عنها آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے ملنے كے لئے آ پ صلی الله علیه وسلم کے گھر تشریف لے مجئے، حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رورہے ہیں اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرمیه طاری ہے، جب میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی میہ حالت ویکھی تو عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! میرے ماں باپ آپ صلی الله علیه وسلم بر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئس چیز نے راایا ہے؟ اور کس بناء یر آ پ صلی الله علیه سوسلم اتنا رور ہے ہیں؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی اتت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قتم قتم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا اور ان کو جوعذاب ہو رہا تھا، وہ اتنا شدید اور

Destird Dooks Nortone

مولناک تھا کہ اس عذاب کے تصورے مجھے رونا آرہا ہے۔

### اتت يرحضور الله كى شفقت

سرکاردو عالم صلی الله علیه وسلم کی اپنی اتمت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس
کا اغداز ہ بھی نہیں کر سکتے ، مثلاً ایک انتہائی مہر بان اور شفیق ماں جواپی اولاد پر
جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اغد سخت تم ک
سزائی سبتے ہوئے دیکھے تو یقینا اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا اور ان سزاؤں
کو دیکھ کر وہ ماں یقینا رو پڑے گی، جبکہ حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کی شفقت
اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں ہے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اس لئے آ ب صلی
الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب
میں جٹلا پایا تو اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر
اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔

### چھے طریقوں سے عذاب

اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندرعورتوں کو کس کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ ا﴾ مِن نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندرلنگی ہوئی ہے اور اس کا د ماغ ہنڈیا کی طرح کیک رہا ہے۔ الك تو خودج تم كا عدر مونا بذات خود كتنا بولناك عداب بر الله

ائتاکی تکلیف ده سزا ہے اور پکر دہائے کا بکنایہ تیسری سزا ہے۔ پھر فرمایا:

﴿ ٢﴾ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے ٹل لکی ہوئی ہے۔

اب آپ اعمازہ کریں کی زبان تھنج کراور ٹکال کراس کے ذرایعہ اس کے پورے جم کو لٹکایا جائے تو اس میں کٹی سخت تکلیف ہوگی۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعہ بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو ویتی اس کے لئے موت سے بدتر ہے، زبان تو بہت نازک چیز ہے۔

۳﴾ تيسري مورت کو ش نے ديکھا که وه چھاتيوں کے بل جہنم ميں لکئي ہوئی ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ چِرِقِي عُورت كوش نے اس طرح و يكھا كداس كے دونوں بى سے دونوں بى سے بندھے بين اور اس كے دونوں باتھ چيتانى سے بندھے بوك بيں۔

﴿ ﴿ ﴾ یانچ یں عورت کو ہیں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزی کی طرح ہے اور ہاتی جسم گدھے کی طرح ہے محرحقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ چھواس کو لیٹے ہوئے ہیں۔

﴿٢﴾ حِمني عورت كويس في اس حالت من ديكما كروه كتي ك

westurdub

علی میں ہے اور اس کے مند کے رائے سے جہنم کی آگ داخل ہور ہی ہے۔ اور پاخاند کے رائے ہے آگ نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس کو مار رہے ہیں۔

اس طرح چھے عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تنصیل حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔

پہلی عورت پر عذاب کا سبب'' بے پردگی''

اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان! ان عورتوں پر بید عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ ہے ہورہا تھا، ان کے کون سے اعمال کی وجہ ہے ہورہا تھا، ان کے کون سے ایمال کی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان ہولتاک اور دردناک تعذاب میں جٹلا و یکھا؟ اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لئکا ہوا و یکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو بید عذاب گھرے باہر نظے سر جھیاتی تھی۔ مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھیاتی تھی۔

### عورت کے بال ستر میں داخل ہیں

اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیس تو ہمیں آج بیر گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ خواتین کے لئے تھم بیہ ہے کہ سرکے بال ان کے ستر کا

حقد ہیں، کونکہ مورت کا بوراجم سرے بارک تک سوائے چیرے کے اور سوائے دونوں بھیلیوں اور دونوں پیروں کے بوراجسم سر ہے جس کونماز میں چھیانا فرض ہے، لبذا اگر نماز میں کم از کم چوتھائی سرکے بال کھل جا کیں اور اتن ور كليه رجي جتني وريي تمن تمن مرتبه "سبحان الله" بره ليا جائة تو نمازتيمي ہوگی، یا اگر کمی عورت نے نماز میں سریر اتنا باریک دوپٹہ اوڑ ھالیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دوسیطے میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ستر چمیانے کی شرط بوری نبیل ہوئی بعض خوا تمن باریک دوسیے می نماز بر صالی میں ایعض خواتین باریک دو ہے کو دھرا کر لیتی میں مگر دھرا کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہے ہیں، یا بعض اوقات دویشدا تنا مچوٹا ہوتا ہے کہ اس کے ائدر سے چنیا یا ہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، وہ دو پینے کے اعرز نہیں چیتی، یا بعض خوا تمن کی آستین اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ دویشہ پیننے کے باوجود ان کے بازو م موں تک نہیں جینے اور متلہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی سر کے بال کمل جا کی یا چوتمانی کلائی کمل جائے یا چوتمانی پنڈلی کمل جائے اور تمن مرتبہ "سجان اللہ" یز سے کے برابر کملی رہے تو نماز نہ ہوگی۔

# پرده اورستر هی فرق

بہرحال، چہرہ، دونوں جنعیلیاں اور دونوں پیر کے علاوہ باتی ساراجہم ستر میں داخل ہے جس کونماز میں چمپانا ضروری ہے۔

اور پردے کے تھم میں سرے لے کر پاؤں تک پوراجسم وافل ہے

besturdy

جس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی م ضروری ہے۔ لہٰذا گھر میں اور گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کرآنا گناہ ہے اور بیاس کا عذاب ہے جوآپ نے اوپر سنا۔

### قرین نامحرم رشته دارول ت پرده

بعض پردہ دارخوا تین گھر کے باہرتو سراور چرہ چھپانے کا اہتمام کر لیتی
ہیں، لیکن گھر میں جو نامحرم مردیا قربی نامحرم رشتہ دار ہیں، ان سے وہ خوا تین
پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کر تیں، ان کے سامنے سر بھی کھلا ہے، گردن بھی کھلی
ہے، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، گریبان تک کھلا ہوا ہے اور بعض خوا تین ساڑھی
اس انداز سے پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹے بھی اس میں نظر آتی ہے، مثلاً دیور،
جیٹھ، تایا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی اور خالہ زاد بھائی گھر
میں آتے رہتے ہیں، لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، ان کے
سامنے سر، سینہ، ہاتھ اور بازوسب کھلے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت میں ان سب
سامنے سر، سینہ، ہاتھ اور بازوسب کھلے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت میں ان سب
سامنے سر، سینہ، ہاتھ اور بازوسب کھلے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت میں ان سب
سامنے سر، سینہ، ہاتھ اور بازوسب کھلے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت میں ان سب

گھرکے اندر رہنے والے نامحرم مردوں سے پردہ کا طریقہ

ہاں اتنی مخبائش ہے کہ جونامحرم کھرکے اندر رہتے ہیں جن سے ہروقت ممل پردہ کرنا مشکل ہے، مثلاً دیوریا جیٹھ گھرکے اندر ساتھ رہتے ہیں، اب

ہر وقت ان کی آید ورفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھریر کام کاج بھی کرتے رہ ہیں،ان کے بارے میں بیتھم ہے کدان کے سامنے بھابھی کو چاہئے کدوہ کوئی بڑا اور موٹا دویشہ اس طرح اوڑھے کہ اس میں پیشانی سے اویر کے اور سر کے سارے بال حیب جائیں اور دویشہ اس طرح بائدھے جس طرح نماز میں باندها جاتا ہے اور اس میں دونوں باز وبھی حصب جائیں اور وہ اپنی پنڈلی بھی شلوار وغیرہ سے چھیائے۔ پنڈلی کا ذکراس لئے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے جوسراسر نا جائز ہے۔صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر کھلے رہیں، اس حالت میں ان کے سائے آنا جانا رکھے اور کھر کا کام انجام دے تو اس کی منجائش ہے اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ چبرے پر مھونکٹ ڈال کران کے سامنے آئے جائے اور ضرورت کے وقت ای محونکٹ میں ان سے بات بھی کرسکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے، شریف اور حیا دار عورت کے لئے چبرے رکھونکٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل نہیں بشر طیکہ آ خرت کی فکر ہو، خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈرلگتا ہو، لیکن سر کھلا رکھنا، یا سر کے اوپر اتنا باریک دو پنداوڑھنا کداس میں سے سر کے بال نظر آ رہے ہیں، یا برائے نام دویشہ گلے میں ڈال رکھا ہے، سر پرنہیں رکھا، باز و بھی کھلے ہوئے ہیں، مجہنیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہا ہوا ہے اور آج کل تو پنڈ لیاں کھولنے کامنحوس رواج بھی چل پڑا ہے، بیسب ناجائز ہے۔لہذا تھرکے جونامحرم مرد ہیں، ان کے سائے بھی اعضاء کو کھولنا جائز نہیں اور گھرے باہر کھولنا تو کسی حال میں جائز

نہیں، لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے، اس سے زیادہ پرا حال گھر کے باہر ہے، باہر نکلتے وقت برقعہ اور پردے کا کوئی نام نہیں اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی استے باریک ہیں یا استے چست ہیں کہ جم کا ہر حسہ نمایاں ہورہا ہے۔

لہذا خواتین یہ بات سی کیں کہ نامحرم مردوں کے سامنے نظے سرآنے کا عذاب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بیس نے اپنی آئکھوں سے ان کوجہنم کے اندرسر کے بل لٹکتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا دماغ باغری کی طرح یک رہا تھا۔ اللہ کی بناہ۔

### عذاب قبر كاعبرت ناك واقعه

جھے عذاب تبرے متعلق ایک واقعہ یاد آیا، یہ واقعہ گلت میں پیش آیا مقا، ایک فخص قبرستان کے پاس سے گزررہا تھا تو اس نے کی قبر سے یہ آواز کن کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہول، جب ایک دو مرتبداس نے آواز کن تو اس نے کہ جھے نکالو، میں زندہ ہول، جب ایک دو مرتبداس نے آواز کن تو اس نے یہ میرا وہم اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آربی ہے، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز کن تو اس کو یقین ہونے لگا، چنا نچہ قریب میں ایک بستی مسلسل اس نے یہ آواز کن تو اس کو یقین ہونے لگا، چنا نچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ فخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلواور اس آواز کو سنو، چنا نچہ کھا لوگ اس کے ساتھ آگے، انہوں نے تم بھی چلواور اس آواز کو سنو، چنا نچہ کھا لوگ اس کے ساتھ آگے، انہوں نے بھی بھی اواز کن اور سب نے یقین کرلیا کہ واقعی یہ آواز قبر میں سے آربی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پو چھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علاء

sesturdul

ے یہ مئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں؟ چنا نچہ وہ لوگ محلّے کی مجھ ك امام صاحب ك ياس مح اوران س كها كداس طرح قبر مي س آواز آربی ہے اورمیت مید کہدری ہے کہ مجھے قبر میں سے نکالو، میں زعرہ ہول۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہوگیا ہے تو قبر کو کھول او اور اس کو باہر نکال او۔ چنا نچہ بیالوگ ہمت کر کے قبرستان مجئے اور جا کر قبر کھولی ،اب جونبی تختہ ہٹایا تو ویکھا کہ اندر ایک عورت نگل بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہدری ہے کہ جلدی سے میرے کھر ے میرے کیڑے لاؤ، میں کیڑے پہن کر باہر نکلوں گی، چنانچہ بیالوگ فورآ دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو بیہ واقعہ بتایا اور اس کے كيڑے جادر دغيرہ لے كرآئے اور لاكر قبر كے اندر پھينك ديے، اس عورت نے ان کیروں کو پہنا اور جاور اینے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بکل کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اینے محمر کی طرف بھاگی اور کھر جاکر ایک کرے میں جیپ کر اندر سے کنڈی لگالی۔اب جولوگ قبرستان آئے تھے، وہ لوگ دوڑ کراس کے گھر پہنچے، ان کو وہاں جا کرمعلوم ہوا کہاس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگالی ہے، ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو، اندر سے اس عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کرے کے اعمد وہ مخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لئے کہ اس وقت میری حالت ایس ہے کہ کوئی آ دمی بھی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لبذا كوئى ول كردے والا مخص اندر آئے اور آكر ميرى حالت و كيھے۔ اب سب

لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تنے تکر دو جار آ دی جومنبوط دل والے تنے ہے۔ انہوں نے کہا کہتم کنڈ ک کھولو، ہم اندر آ کیں ہے، چنانچراس نے کنڈی کھول دی اور بہلوگ اندر مطلے مجئے۔

# بے پردگی کی بخت سزا

وہ حورت کرے کے اعد اپنے آپ کو جاور ہیں چمپائے بیٹی تھی۔
جب بدلوگ اعدر پہنچ تو اس مورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا، ان لوگوں
نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نیس ہے، وہ بالکل خالی کھویٹری ہے،
نداس پر بال ہیں اور نہ کھال ہے، مرف خالی ہڈی ہٹری ہے، لوگوں نے اس
سے پوچھا کہ تیرے بال اور کھال کہاں گئے؟ اس حورت نے جواب دیا کہ
جب میں زعدہ تی تو نئے سر کھر سے باہر لکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب
میں قبر میں لائی می تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال تو چا اور اس تو چے کے
شیح میں بال کے ساتھ کھال بھی لکل می، اب میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ
کھال ہے۔

# لِپ اِسْتُك لِكَانے كى سزا

اس کے بعد اس مورت نے اپنا مند کھولاء جب لوگوں نے اس کا منہ و یکھا تو وہ اتنا خوف ناک ہوچکا تھا کہ سوائے داننوں کے مجھانظر ندآیا، ان لوگوں نے اس مورت سے لوگوں نے اس مورت نے

جواب دیا کہ بھی اپنے ہونؤں پر لپ اسٹک نگا کرنامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی واس کی مزامی میرے ہونٹ کاٹ لئے ملتے واس لئے اب میرے چیرے پر ہونٹ نیس ہیں۔

# ناخن بالش لگانے پر عذاب

اس کے بعد اس مورت نے اپنے باتھ اور بیروں کی اٹھیاں کھولیں، لوگول نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیرون کی الکیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تن م انگیوں کے ناخن خا مب تھے۔ اس سے ہو جما کہ تیری انگیوں کے ناخن کہاں میے؟ اس مورت نے جواب دیا کہ ناخن مالش لگانے کی وجہ ہے مراایک ایک فاخن تھنے لیا میا ہے، چونکہ میں برمارے کام کرے کمرے باہر لکا کرٹی تھی، اس لئے جے على مرنے كے بعد بي قبر بيں بيني تو ميرے ساتھ به معامله کیا گیا اور مجھے مدمزا ملی کہ جرے سرے بال بھی نوج لئے مجے، مرے ہون بھی کاٹ دیے مجے اور ناخن بھی مھنے گئے۔ اتی باتی كرنے كے بعد وہ ب بوش بوكى اور مرده ب جان بوكى جيے لاش بولى ہے، چنانیدان لوگوں نے دوبارہ اس کوتبرستان میں پہنیا دیا۔ اللہ تعالی کو بيعبرت دکھانی مقعود تھی کے دیکھو! اس مورت کا کیا انجام ہوا؟ اور اس کو کتا ہولناک عذاب دیا ممیا؟ یہ بروہ خواتین اس واقعہ ہے عبرت لیں اور ان ممنا ہوں ہے توبه کریں۔

sesturdub<sup>6</sup>

رنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا

besture upooks, nordbess, com کسی کے دل میں شبہ پیدا ہوسکتا ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی زندہ ہوتا نہیں، بیعورت کیے زندہ ہوگئ؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ تو يمي ب كدمرنے كے بعد كوئى زندہ نہيں موتا اور دنيا ميں والس نہيں آيا كرتا، لیکن اللہ تعالیٰ بھی بھی عبرت کے لئے ایسا کر دیا کرتے ہیں۔اوریہ بات آج ہے نہیں ہے بلکہ جب ہے دنیا چلی ہے، اس وقت سے بیہوتا چلا آ رہا ہے اور ہرزمانے میں کوئی نہ کوئی واقعداس فتم کا پیش آتا رہا ہے کدمرنے کے بعد کوئی زندہ ہوگیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنا دیا اور پھر دوبارہ مرگیا۔ حافظ ابن الى الدنيًّا كاعر في من ايك رساله ب جس كا نام "من عاش بعد الموت" ہ، ای رسالے میں سند کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک انسان مرحمیا اور پھراس نے زندہ ہوکر گفتگو کی اور مرنے کے بعد کے حالات سے زندوں کو باخبر کیا اور پھر دوبارہ انقال کر گیا۔ ای طرح حافظ ابن رجب حنبلی رحمة الله عليه في "احوال القبور" كے نام سے ايك كتاب لكھى ب، اس میں بھی بعض ایسے واقعات لکھے ہیں۔ بہرحال، بھی بھارعبرت کے لئے الله تعالی ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں۔لہذا بیقر آن وسقت کے خلاف نہیں ہے، البتہ عام دستوریمی ہے کہ مرنے کے بعد انسان زندہ نہیں ہوتا۔

besturdubo

# بے پردگی کی وجہ سے عذاب جہنم

جہنم میں عورتوں پر عذاب و کیھنے کے بارے میں حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت کی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ چنا نچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نگلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ ترعورتوں کود یکھا۔ پھر فرمایا کہ عورتوں کے جہنم میں کرت سے جانے کی جاروجہ ہیں۔

﴿ الله الله وجديد ب كدان من الله تعالى كى اطاعت كا ماده بهت كم

-4

۲﴾ دوسری وجہ بیہ ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تا بعداری کا جذبہ بہت کم ہے۔

۳﴾ تيرى وجديد ب كدان مين ايخ خاوندكى فرمال بردارى بهت كم ب-

﴿ ٣﴾ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بن کھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے۔

یہ چوتھی وجہ وہی ہے جوہم اپنی آ تکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب گھرے باہر تکلیں گی تو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑا پہن کر اور خوب آ راستہ پیراستہ ہوکر میک اپ کرکے خوشبو لگا کر بے پر دہ باہر تکلیں گی۔ البت اگر کوئی خاتون کمل شری پردے ہی گھرے باہر نظے اور ایک خوشہو لگا گئی البت اگر کوئی خاتون کمل شری پردے ہیں گھرے باہر نظے اور ایک خوشہو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے یا کوئی عورت آ رائش و زیبائش کے ساتھ مرف اپنے شوہر کے سامنے آئے یا اپنے باپ، بھائی اور جیئے کے سامنے آئے تو اس بیل کوئی ترائی نہیں، جائز ہے۔ کیونکہ شوہر کے لئے آ رائش وزیبائش کرنا ند صرف جائز بلکہ بہتر ہے، لیکن بی عذاب اور وبال اس صورت میں ہے کہ توریمی نامحرم مردوں کے سامنے آ رائش کرکے آئی کی، چاہے وہ بامحرم کمر کے سول یا باہر کے ہوں، اس وقت یہ نقل کن اور ہاور حاور حرام اور ناجائز ہے، جس سے پہنا واجب ہے۔

### دومری عورت پرعذاب کا سبب" زبان درازی"

دوسری عورت جس کو حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے دیکھا کہ وہ
زبان کے بل جہم کے اعدادگی ہوئی ہے، اس کے بارے بیس آپ سلی الله علیه
وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی ہے اپنے شوہر کو تکلیف
پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں جس بلاشبہ یہ نمری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ
بہت عی منہ بھٹ، زبان دراز، برگو اور بہت زیادہ زبان چلاکر اپنے شوہر کو
تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں، اور یہ بات تو مرد کے لئے بھی جائز نہیں
ہورتوں کے ایم تکیف بینچائے یا اس کوستائے اور
پریٹان کرے، مرد کے لئے بھی مید بات یا صف عذاب اور باحث وبال ہے۔
پریٹان کرے، مرد کے لئے بھی مید بات یا حث عذاب اور باحث وبال ہے۔
پریٹان کرے، مرد کے لئے بھی مید بات یا حث عذاب اور باحث وبال ہے۔

ہات ہات پر شوہر سے اور الم آور بدتمیزی کرنا اور الی یا تیں کرنا جس سے شوہر کا اول ایک ہاتھ کے اور اس کے توہر کا ول وُ کھے اور اس کو تکلیف اور ایڈ ام پہنچے، ایک خواتمن کے بارے میں ہے۔ عذاب ہتایا کمیا ہے کہ ووجہنم میں زبان کے بل تکس کی۔

### زبان ورازی تعین کناه ب

اگر انسان کی کو ہاتھ ہے مار وے یا کسی چزے مار دے، اس کی تکلیف زیادہ دمریک باتی نہیں رہتی، لیکن زبان ہے بعض ادقات انسان ایک ایبا کلمه کهددیتا ہے جوزندگی مجرانسان کوئیں مجونا، زبان کاجسم تو بہت چیونا سا ہے، مراس کے مناو باے تھین ہیں، ان تھین مناہوں میں سے ایک مناو زبان درازی بھی ہے ہیے ابیا تھین کناہ ہے جو گھرے سارے سکون کوغارت كروينا باورزعر كي كواجيرن مناوينا ب- اكراس كاسببكس خاتون كي زبان درازی ب، تو اس کے لئے اس مدرت بس بدعذاب اور وبال بیان کیا میا ہے۔اس لئے خواتمن کواس بات کا خیال رکھنا جاہے کروہ زبان سے کوئی ایا کلمہ نہ نکالیں جس ہے ان کے شو ہر کو کوئی تکلیف پہنچے ، ایسے ہی شو ہروں کی ہے ومد داری ہے کہ وہ میں اچی زبان سے الی بات شہیں جس سے موی کو تکلیف مینیج - بلکه تمام مسلمان مردول اور مورتون کو بیتھم ہے کہ وہ اپنی زبان مِ قابور ميں، كوكد زبان عدائى بات نكانا جس سے دوسرے كو تكليف يہني، باعث عذاب ب اور مناه ب اور سلمان كوناحق تكليف بهنجانا حرام ب، اور جس طرح ہاتھ کے ذریعہ اور اشاروں اور کنابوں کے ذریعہ تکلیف پہنیانا

سی ای طرح زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے، اس لئے اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ زبان قابو میں رہے اور زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہواور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تیسری عورت پر عذاب کا سبب''نا جائز تعلقات''

تیسری عورت جس کوحضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھا تیوں کے بل لئکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ بید وہ عورت ہے جوشادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ شریف اور باحیاء عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کرسکتیں، اس طرح شریف اور باحیاء مرد بھی اس کا تصور نہیں کرسکتیں، اس طرح شریف اور باحیاء مرد بھی اس کا تصور نہیں کرسکتیں۔

# ب حیائی کے علین نتائج

لیکن جس معاشرے میں حیاء کا خاتمہ ہو چکا ہواور بے حیائی کا دور دورہ ہو، اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھا جائے گا، بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیش کے طور پر اختیار کرلیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

> الحياء شعبة من الايمان ـ حياء ايمان كى ايك ثاخ ہے۔

لعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ'' حیاء'' ہے، بیرحیاء الیمی چیز ہے جوانسان

besturdub<sup>c</sup>

rdpress.com

کو بہت ہے گناہ ہے بچالیتی ہے، چنا نچہ جنسی نوعیت کے جینے گناہ ہیں، ان سب میں حیاء ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے، ای حیاء کی وجہ ہے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا، کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے ہے حیاء اس انسان کو روکے گی، ای طرح اگر عورت حیادار ہے تو وہ حیاء اس کو نامحرم مردکی طرف دیکھنے ہے روکے گی، اور بید حیاء بی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، سر اور بہو کے درمیان بسر اور بہو کے درمیان بسر اور بہو کے درمیان پردہ ہے، خدانخو استہ اگر کسی جگہ پر کسی وقت اس حیاء کا خاتمہ ہوگیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت برابر ہے۔

# باپ اور بیٹی کے درمیان حیاء کا پردہ

میرے ایک دوست جو بہت بوے عال ہیں، ان کے پاس زیادہ عورتوں ہی کی آمد ورفت رہتی ہے، کی پر جن چڑھا ہوا ہے، کی پر آسیب کا اثر ہے، کی پر جادو کا شبہ ہے، کی کے لئے شادی کی گوشش ہے۔ ایک ماہ پہنے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ میرے کان میں چیکے چیکے کہنے گئے کہ آج کل میرے پاس اکثر عورتیں اپنی سے پریشانی لے کر آتی ہیں کہ کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ باپ کی نظر بیٹی سے ہٹ جائے، اس لئے کہ ہمیں رات کو بار باراٹھ کر پہرہ دینا پڑتا ہے کہ ہمیں ایسا تو نہیں ہے کہ باپ بیٹی کو پریشان کر رہا باراٹھ کر پہرہ دینا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باپ بیٹی کو پریشان کر رہا باراٹھ کر پہرہ دینا پڑتا ہے کہ ہمیں ایسا تو نہیں ہے کہ باپ بیٹی کو پریشان کر رہا ہو۔ پھر کہنے گئے کہ میں تو س کر کا نب جاتا ہوں کہ ان کو کیا علاج بتاؤں، جب باپ بی کا دل بیٹی پر آگیا تو اب زمین پر جینے کا کیا حق رہ گیا۔

فی وی کا وبال

محرلوگوں کو یہ بات سمجھ بی نہیں آئی کہ یہ سب ٹی وی دیکھنے کا نتیجہ ب ووقو کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے کا نتیجہ ب ووقو کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے بھی کیا حزت ہے؟ طالا نکہ یہ سارا وبال ٹی وی کا ہے، اس لئے کہ ٹی وی پر نگی قلمیس دیکھ دیکھ کر حیا م کا جناز ونکل گیا ہے، باپ ہے ہا ور بھائی ہے ہی حیا م نکل گئی ہے، اور جمائی ہے ہی حیا م نکل گئی ہے، اور جب حیا م باتی شد ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

أذا فأثك الحياء فافعل ماشئت

جب تمباري حياه كا فائمه بوجائے تو جوجا ہے كرو\_

اس کے کہ پھر ہر کم الی آپ کے لئے برابر ہے۔ حیاہ عی بیناتی ہے کہ دیکھ میہ تیری بٹی ہے اور یہ تیری بہت ہے ، اگر تیری بٹی ہے اور یہ تیری بہن ہے ، یہ تیری بال ہے اور یہ تیری بہت ہے ، اگر حیام تیس تو پھر اس کے فزویک سب خواتین برابر تیں ۔ پھر تو جا نوروں بیسی حالت ہوگی: کیونکہ جانور بھی بھی حیام تیں ہے ، اس لئے تو ان کے اعماد بال بہن کا رشتہ بھی تیس ہے ، انسان کے اعماد اللہ تعالی نے حیام کا بادہ رکھا ہے ، وہ حیامتی اس کو ان باتوں سے روکتی ہے اور جانوروں سے متاز کرتی ہے۔

ٹی وی حیاءصاف کرنے کا استراہے

بہرمال! یہ نی وی حیاء کو صاف کرنے کا استراہے، اخلاق کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے، ایمان کوعارت کرنے کا سیب ہے، جس طرح استرے besturdub'

ے سارے سرکے بال صاف ہوجاتے ہیں، ای طرح ٹی وی اور قلمیں دیکھنے

انسان کی حیاء کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اخلاق کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اعمال کا
خاتمہ ہو جاتا ہے اور آخر میں بعض مرتبہ ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ بہر حال! جو
عورت دوسرے مردوں پر نظر رکھتی ہواور ان سے نا جائز تعلقات رکھتی ہوتو اس
کے لئے یہ عذاب ہے کہ جہم میں اس کو چھاتیوں کے بل لئکایا جائے گا، لہذا
اس گناہ ہے بجیں۔

# چوتھی عورت پرعذاب کا سبب''استہزاء''

چوتھی عورت جس کو حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں
دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے
بندھے ہوئے ہیں۔اس کے بارے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میہ
دوعورت ہے جو دنیا میں جنابت اور چیش سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں
کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لا پر دائی بلکہ استہزا کا معاملہ کرتی تھی۔

# غسل فرض میں تاخیر کی حد

مئلہ یہ ہے کہ جب مردادر عورت پر حسل فرض ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ ای وقت عسل کرلیں اور اگر اس وقت عسل نہ کریں تو کم از کم استنجاء کر کے وضو کرلیں اور پھرسو جائیں اور اگر میر بھی نہ کر سکیں تو کم از کم استنجاء کرلیں اور کئی کرلیں اور ہاتھ دھوکرسو جائیں، اور اگر اتنا بھی نہ کرسکیں تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ من مادل ہونے پر طلوع آفاب سے آق دیم پہلے خسل کرلیں کہ آگر مادہ ہوجائے اور اگر مورت ہے قطس سے مرد ہے تو اس کی نماز نجر باجماحت ادا ہوجائے اور اگر مورت ہے قطس سے فراغت کے بعد طلوع آفاب سے پہلے نماز فجر اوا کر لے، یہ آخری ورجہ ب اس سے زیاوہ تا خیر کرنے کی مخبائش نیس ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مخص جنابت کی حالت بیس موجمیا اور پھر سورج لکانے کے بعد افیا تو اس کے لئے یہ عذاب اور وہال ہے، کیونکہ خسل کرنے میں آئی تا خیر کرنا جس کی وجہ سے جماعت جموث جائے یا نماز تھنا ہوجائے، نا جائز اور جرام ہے۔

#### دريت سونے كى نحوست

ہمارے یہال دیر سے سونے کا ایسامتوں فیشن جل پڑا ہے جس کی وجہ
سے عموماً میں سویر سے افعنا مشکل موتا ہے، داست کو اتنی دیر جا گنا کہ جس کی وجہ
سے جمر کی نماز تفنا ہو جائے، جائز تھیں ہے، چرا اگر جنابت کی طالت ہوتو جمر
کی نماز کا تفنا ہونا اور نیٹی ہوجاتا ہے، چاہے وہ مرد ہویا حورت۔ اور جنابت
کی حالت شی اس طرح سادی داست گزارتا کہ جمر کی تماز بھی تفنا ہوجائے اور
زیادہ نا جائز اور گناہ ہے اور باحث عقاب ہے، للذا اس محناہ سے بھی نیخ کی
فرکرنی جائے۔

ماہواری ہے یا کی پرفورا عسل

ای طرح ما مواری کے معالمے بی بھی بیکم ہے کہ جونمی طہارت مو

undpress.com

جائے اور یاک کی علامت یائی جائے اور اس وقت سی تماز کا بھی وقت ہے اور امکان یہ ہے کہ اگر جلدی سے مسل کرایا جائے تو وقت تکلنے سے میلے کم از کم ''الله اكبر'' كينے كا وقت ل جائے گا تو اس وقت كى نماز فرض موجائے كى اور اکراس سے زیادہ وقت لے تو میر بطریق اولی نماز فرض ہوجائے گی، لیذا اس وقت تھم یہ ہے کہ فوراً جلدی ہے حسل کرے نماز پڑھے، مثلاً نماز کا وقت حتم مونے میں ایک محضد باتی ہے اور یاکی کی علامت بائی می تو وہ فورا حسل كرك نماز يزهم يكن آج كل خواتين على بيمرض عام بيكداس وقت كولايرواي یں گزار دیتی ہیں، چنانچے اگر دات کومشاہ کے بعد یاک ہوگئی تو سادی رات بغر حسل کے نایا کی کی حالت می گزار دیں گی، حالا تکرمنے صادق سے میلے حسل کرے عشاہ کی نماز پر مناان بر فرض ہو چکا ہے۔ اس لئے ایک صورت میں ان کو جائے کہ ملسل کرکے ماک صاف ہو جائی اور تماز اوا کریں۔ معرات محایات کا آ فرت کی فکر کی وجدے بد مال تھا کدوہ رات کو بار بار اٹھ کراور جراغ جلا کر دیکھا کرتی تھیں کہ کھیں ایبا تو نیس کہ خہادت ہو پیکی ہو اور نماز فرض مو چک مواور ماری نماز قدا موجائے۔ آج کل توج اخ جلانے کی زحمت بحی نیس ہے، مرف بٹن دبانے کی دیر ہے، جس میں کوئی دفت نیس ہے، اس کے باوجود آج کل کی خواتین کے اعدر لاہروائی کرنے اور کی کی تمازی ضائع كرنے كاعام رواج بادراكى بى مورتوں كے لئے بيعقاب اور ويال ے جوحتور الدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیت میں بیان فرمایا۔ فہذا جنابت اور ماجواری کے معالمے علی بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہاس کی وجے ہماری کوئی نماز تعلانہ ہونے بائے اور عام مالات میں مجی نماز تھا کرنے سے بینا مروری ہے۔

### عذاب كاسب "نماز كااستهزاءً"

اس عذاب کی تیمری وید جوحضور الدی سلی الله علیه وسلم نے بیان فرمائی وه تماز کا استمزاه اور فدائی اڑا تا ہے اور نماز کو معمولی سمجھ کراس کی طرف سے لا پروائی کرتا ہے۔ اس معالمے علی ہمارے عام مردوں اور عوروں کا تقریباً کیماں حال ہے، چنا نچہ جننے نوجوان ہیں، عموباً ان کے اندر نماز کا اہتمام نہیں ، شرکوں علی ارو شرک کوں علی ، ای طرح آزادمنش عوروں علی اہتمام نہیں ہے، اور اگر ان سے نماز کے بارے علی کہا جائے تو ایسے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے کہ جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہان کی نقر علی نماز کوئی مروری کام بی نہیں ، حالا نکہ شادی ہویا تی ، لیکن نماز جموز تا وائز نہیں ، آج کل کی نقر بیات علی و کھے! ان علی کس طرح لڑکوں اور جائز نہیں ، آج کل کی نقر بیات علی و کھے! ان علی کس طرح لڑکوں اور ورحقیقت ویال ہیں ، الله تعالی بھا کیں ۔ آجین ۔

# پانچویں خاتون پرعذاب کا سبب'' چغلی''

یانچی میں خاتون جس کو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس حالت بیس و یکھا کہ اس کا چرو خزیر کی طرح ہے اور باقی جسم کدھے کی طرح ہے اور سانپ بچواس کو لینے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ یہ وہ مورت ہے جس کوجموٹ بولنے اور چنلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہور ہا تھا۔ آپ معزات جانے ہیں کہ یہ دونوں گناہ مرف مورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ اگر مردول کے اندر بھی یہ گناہ پاتے جا کیں گے تو ان کی بھی پکڑ ہوگئی اور ان پر بھی عذاب ہوگا۔ کی بھی پکڑ ہوگئی اور ان پر بھی عذاب ہوگا۔

# غيبت اور چغلی میں فرق

ا یک مناو ہے'' فیبت'' اور ایک کمناو ہے'' چفل' یہ دونوں گناہ میں اور حرام ہیں اور دونوں ہے بچٹا شروری ہے۔ کیکن ان دولوں میں تموڑ ا سا فرق ے "نیبت" اے کہتے ہیں کہ کی کے پیٹر پیچے اس کی اس طرح أرائي كرنا که اگر ای کومعلوم ہو جانے تو دہ اس کو نالبند کرے۔ بٹلا کسی مخص میں کوئی عیب ہے، اب ہم دوسرول کو **جا** کر بتا رہے ہیں کہ فلاں فخص میں بیعیب ہے، اس کا نام فیبت ہے، لین اگر ہم کی مخص کی ٹرائی اس کے چیٹے چیچے اس تیت ے کریں تاکہ دونوں ٹی افزائی ہو اور بدگانی اور ناافغاتی پیدا ہوتو اس کو " چغلی" کہتے ہیں۔ اور چغلی کا گناہ " نبیت" ہے یز مدکر ہے، اس لئے کہ غیبت میں تو صرف دوسرے کی ترائی مقعود ہوتی ہے، لیکن چنلی میں تو ترائی کے علاوہ سے بھی مقصود ہے کہان رونوں کے درمیان لڑائی ہواور ان وونوں کے درمیان جو دوئ اور محبت اور تعلق ہے وہ ختم ہو جائے ، مثلاً ساس نے بہو کی با تھی مسر کے سامنے یا اس کے شوہر کے سامنے اس المرح کیں کداب شوہر

بیری سے خفا ہورہا ہے اورسر بھی بہد سے بدگان ہورہا ہے، یہ چنی ہے آدی حرام ہے۔ آن کل یہ مسئلہ عام ہے اور ہر گھر کا مسئلہ ہے، ایک گھرانہ جو ماس، بہد بسراور شوہران چارافراد پر مشتل ہے، لیکن چاروں ایک دوسرے اسے بحد بین چاروں ایک دوسرے اسے بحد بین اس لئے کہ چاروں اس چنلی کی مصیبت میں جنانا ہیں اور ہرایک دوسرے کی چنٹی اور برگمانی میں لگا ہوا ہے، اس کی دجہ سے کھر کا نظام درجم برجم بوگیا اور کھر کا سکون فارت ہوگیا اور آخرت میں بھی اس پر بردا عذاب اور وبال ہے۔

### ايك چفل خور كاتقبه

ایک چنل خور کا قضہ یاد آیا ، ایک فض نے بازار یس دیکھا کہ ایک فض اپنا غلام چی رہا ہے اور یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے ،

اس کے اعداس کے علاوہ کوئی عیب تیس ہے کہ یہ بھی بھی چننی کھا تا ہے ، کی فض نے بہا واز کن تو اس نے سوچا کہ اس میں تو کوئی عیب تیس ہے اور چنلی کھا تا ہے ، کی کھا تا ہے ، کی مانا تو عام بات ہے ، اس می کیا خرائی ہے ، فیذا اس غلام کو خرید لیما چاہے ،

کھا تا تو عام بات ہے ، اس می کیا خرائی ہے ، فیذا اس غلام کو خرید لیما چاہے ،

چانچہ اس نے سودا کر کے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا ، کھر عرصے تک تو وہ غلام فیک فیک کام کرتا رہا ، اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھا تا شروع کیا ،

چوکہ چھل خوری کے اعدوہ ماہر تھا ، اس لیے اس نے چنل خوری کے اعد را پنا کہ کہ میں تا اور اس سے جا کر کہا کہ تے ہاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ تے ہاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ تے ہیں اور اس

besturdub

کے پاس آتے جاتے ہیں اور عقریب وہ تجھے چھوڑ کراس سے شادی کرلیں گے، اور میں تیری خیرخواہی کے لئے تجھے بتا رہا ہوں، کی اور کومت بتانا۔ یہ باتیں من کروہ بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہوئی، چرخود غلام ہی نے اس کی پریشانی کا علاج بتایا کہ جھے ایک ترکیب آتی ہے، تم اس پرعمل کراو، وہ یہ کہ جب تمبارے شوہر سوجا کیں تو تم استرے سے ان کی داڑھی کے ایک دو بال کاٹ کراپ پاس رکھ لین، چر دیکھتا کیا ہوتا ہے، چر وہ ہیشہ تبہارے ہوکر رہیں گورت کی طرف نظر نہیں اٹھا کیں گے۔ عورت نے برای کے ایک دو بال بیا ہوتا ہے، چر وہ ہیشہ تبہارے ہوکر بیا دویا کے ایک دو بال کیا ہوتا ہے، کی کروں گی، خدانخواست کی گھراور ہوگیا تو کیا ہوگا۔

اس کے بعد وہ غلام آقا کے پاس آیا اور اس ہے کہا کہ تہاری ہوی کے دوسرے مردوں ہے نا جائز تعلقات ہیں اور عنقریب وہ آپ کو خیر باد کئے والی ہے اور اس نے بیچہتے کرلیا ہے کہ وہ آئ رات آپ کو استرے ہے ذی کرے گی، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہوتو آپ جھوٹ موٹ موٹ موکر دیکھنا، اگر تمہاری ہوی تہارا گا کا شے نہ آئے تو مجھے بتانا۔ چنا نچہ وہ آقا رات کو جاکر جھوٹ موٹ موٹ ہوگیا، ادھر اس کی ہوی اس انتظار میں تھی کہ کب ان کی آئی جھوٹ موٹ موٹ والی کا مروں، شو ہر کو نیند کہاں آئی، اس لئے اس نے مصنوی طی تو بی کھر اپنا کام کروں، شو ہر کو نیند کہاں آئی، اس لئے اس نے مصنوی خرافے لیما شروع کر دیتے، اب ہوی کو یقین ہوگیا کہ شو ہر صاحب کو نیند آگئی ہورا استرا رکھا تھا کہ شو ہر نے فورا آستر اُ لے کر پینی اور ابھی گلے پر ہلکا سا استرا رکھا تھا کہ شو ہر نے فورا آستر اُ لے کر بینی اور ابھی گلے پر ہلکا سا استرا رکھا تھا کہ شو ہر نے فورا آستر اُ لے دیں اور ہوی کو پکڑ کر کھا کہ اچھاتم جھے ذرج کرنا چاہ رہی تھیں،

عند تو پہلے سے بی آ رہا تھا، اس آ قانے اس استرے سے بیوی کو ذیح کر دیا ، جب بیوی کے ذیح کر دیا ہے جب بیوی کے ذائد اس والوں کو پتہ چلا کہ شوہر نے ہماری بیٹی کو ذیح کر دیا ہے تو انہوں نے آ کر اس استرے سے شوہر کو چکڑ کر ذیح کر دیا ، اب شوہر کے فائدانوں میں خوب بھڑا ہوا اور بیمیوں فائدانوں میں خوب بھڑا ہوا اور بیمیوں اشیں کرکئیں۔

### ممرے افراد میں چٹلی

آپ نے ویکھا کہ اس غلام نے ذرای چنلی کے ذرایہ مرابی مرابی ہے درای چنلی کے ذرایہ کس طریقے سے دونوں خاندانوں کو جاء کر دیا، اس لئے اس چنلی کوشریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب جائے ہر جگہ چنلی آئل مذکرائے گر دل تو پارہ پارہ ہوئی جاتے ہیں، اب تک بہوا در ساس میں بوئی محبت تھی، لیکن اب چنلی لگا لگا کر دونوں کے دل چاڑ دیے، اب تک مسراتی بہو کے ساتھ بوئی شفقت کے ساتھ چیش آتا تا ما، لیکن ساس نے اس کے کان چر بحر کے بہو کی طرف سے اس کا دل بچاڑ ویا۔ اب کمر کے اندریہ حال ہوگیا ہے کہ نہ بینے کے دل میں باپ کا احرام رہا اور نہ بہوکے دل میں باپ کا احرام رہا اور نہ بہوکے دل میں ساس کی محبت اور نہ سرکے دل میں ساس کی محبت کے دا

اور یہ چنٹی کرنا اور کان مجرنا جس طرح گھر کے افراد کے درمیان ہوتا ہے، ای طرح گھرکے باہر کے افراد میں بھی ہوتا ہے، مثلاً دوستوں ہیں، رشتہ داروں میں اہل تعلقات ہی میرچنلی کھائی جاتی ہے۔ اور کس کے صرف بنا نے esturdub

ر پورایقین کر لیتے ہیں کہ واقعۃ اس نے ایسا کیا ہوگا، جبکہ اس طرح کی سالی در ایس اللہ اس اللہ اس کے سالی در ہے، باتوں پر بلاتحقیق یقین کرنا بھی جائز نہیں۔ بہر حال! یہ چفلی اتن بری چیز ہے، اس سے بہت زیادہ بچنا جائے۔

### عذاب كاسبب "حجوث بولنا"

اس چنلی کے ساتھ دوسرا گناہ جوحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہے ''جھوٹ بولنا' آپ حضرات جانے ہی ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے اور چنلی کے اندر جھوٹ کا ہونا لازی ہے، اس لئے کہ جھوٹ کے بغیر چنلی کیے چلے گی۔ اور جس طرح آج ہمارے معاشرے ہیں چنلی عام ہے، ای طرح جھوٹ کا ایک ختم نہ ہونے ہے، ای طرح جھوٹ کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، اب جھوٹے سرئیفکیش اور جھوٹی سندیں بنائی جا رہی ہیں، پہنے دے کر انجینئر کی سند لے لو، جھوٹی سندیں بنائی جا رہی ہیں، پہنے دے کر انجینئر کی سند لے لو، وکالت کی سند لے لو، جھوٹی سند تیار ہے، اور جھوٹے کا غذات پر ملازمتیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ یا در کھیں! ان تمام صورتوں میں جھوٹے کا غذات پر ملازمتیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ یا در کھیں! ان تمام صورتوں میں جھوٹے کا غذات پر ملازمتیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ یا در کھیں! ان تمام صورتوں میں جھوٹے کا غذات پر ملازمتیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ یا در کھیں! ان تمام صورتوں میں جھوٹے کا غذات پر ملازمتیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ یا در کھیں! ان تمام صورتوں میں جھوٹے کا غذات پر ملازمتیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ یا در کھیں! ان تمام صورتوں میں جھوٹ بولنا، لکھنا، بتانا سب حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔

# تین فتم کے افراد پر قیامت کے دن عذاب

ای لئے ایک صدیث میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ الله تعالی ان کی طرف قیامت کے روز نظر رحمت نہیں فرمائیں مے، ندان سے بات کریں مے اور ندان کا تزکیہ فرمائیں مے اور ان کے لئے درد ٹاک عذاب ہے۔

ایک آدی وہ ہے جو حالت سفریں ہے اور اس کے پاس شرورت سے
زیادہ پانی موجود ہے، دوسرے مسافر کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ اس سے
پانی طلب کرتا ہے مگر یہ جموت بول کر پانی دیے سے انکار کر دیتا ہے، اس مخف
کے لئے یہ عذاب ہے، البت اگر پانی ضرورت کے مطابق ہے تو بھر انکار کر دیتا
جائز ہے، اس میں کوئی ممنا وہیں۔

### حبوثی متم کھانے والا

دومرافض جی کو برعذاب دیا جائے گا دہ تا جر ہے جو خریدار کو بہ کہتا ہوں ، اور جہیں است جی فروشت کرتا ہوں ، اور جہیں است جی فروشت کرتا ہوں ، اور اس پر جم بھی کھالے، طالا تکدوہ جو قیت خرید فریدار کو بنا رہا ہے، اس نے اس قیت پر دہ چیز نہیں خریدی بلکداس سے کم جی خریدار کو بنا رہا ہے، مثانا وہ تاجر کہتا ہے کہ جی نے یہ چیز ایک جزار روپے جی خریدی ہے اور جہیں بارہ سو روپے جی فروخت کرتا ہوں اور ایک جزار روپے جی خریدی ہے، اور جم بھی کھالیتا ہے جبکداس نے وہ چیز آئے موروپے جی خریدی ہے، اور جم بھی کھالیتا ہے جبکداس نے وہ چیز آئے موروپے جی خریدی ہے، اور جم کھانے کی وجہ سے خریدار مطمئن ہو گیا اور اس نے مطمئن ہو کر بارہ سوجی وہ چیز خریدی۔ اگر خریدار کو یہ مطوم ہو جاتا کہ اس نے مید چیز آئے موسو جی خریدی ہو قو وہ بھی مجی کہی اس کو بارہ سوجی نہ دوبان کہان سے جیوٹی جم کھائی اور اس جموثی حم پر یہ خریدار کو یہ مطوم ہو جاتا کہ اس نے جیوٹی حم کھائی اور اس جموثی حم کہائی اور اس جموثی حم کھائی اور اس جموثی حم کہائی اور اس جموثی حم کھائی اور اس جموثی حملی دوبان کہائی ۔

تیرافخض وہ ہے جواحیان کرکے جنگاتا ہے، اس کو بھی یہ عذاب ہوگا کہ اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرما ئیں گے اور نہ اس سے بات چیت فرما ئیں گے اور نہ اس کا تزکیہ فرما کیں گے اور اس کے لئے در دناک عذاب ہوگا، بعض لوگوں میں احیان جنانے کی بڑی عادت ہوتی ہے، وہ اس گناہ سے بطور خاص بجیں ۔

#### جھوٹ کا رواج عام ہے

بہرحال، بیتمن آ دی ایے ہیں جن کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔اور
وہ دردناک عذاب بی ہے کہ ان کا چہرہ سور کی طرح ہوگا اور باتی جم گدھے
کی طرح ہوگا اور جہتم کے سانپ بچھواس کو لیٹے ہوئے ہوں ہے۔ بی عذاب
چفلی اور جموت ہولئے کی وجہ ہے ہوگا، آج ہمارے گھروں میں جموث بولا
جاتا ہے، ہمارے بازاروں میں جموٹ بولا جاتا ہے، ہمارے دفتروں میں
جموث بولا جاتا ہے، ہماری تقریبات میں جموث بولا جاتا ہے اوراس جموث کو
فیشن کے طور پر اپنا لیا گیا ہے۔ جموث کی بیمیوں جدید فتمیں ہمارے
معاشرے میں پائی جاتی ہیں جس پر حضرت مولانا محد تقی عنانی صاحب مذظاہم
معاشرے میں پائی جاتی ہیں جس پر حضرت مولانا محد تقی عنانی صاحب مذظاہم
نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، ان کا وہ بیان کتابی شکل میں "جموث اوراس
کی مردجہ صور تیں" کے نام سے جھپ چکا ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں اور
اپنی اصلاح کریں۔

besturdub<sup>c</sup>

چمنی مورت پرعذاب کا سبب''احسان جمّانا''

چینی حورت جی کو حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے اس حالت بیل دیکھا کہوہ کے کی شکل بیں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہور ہی ہے، اور پاخانے کے رائے سے آگ باہر لکل رہی ہے اور قرشے جہنم کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بارے بیل حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حورت کو بید عذاب دوگنا ہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور وومرے احمان جمانے کی وجہ سے بر دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اعد بھی پائے جاسکتے ہیں، مرد بھی حسد کر سکتے ہیں اور احسان جمائے ہیں، مرد بھی حسد کر سکتے ہیں اور احسان جمائے ہیں، مرد بھی حسد کر سکتے ہیں اور احسان جمائے ہیں، اس لئے اس دردناک صفاب کے وہ بھی سمتی ہو سکتے ہیں، اس لئے اس دردناک صفاب کے وہ بھی سمتی ہو سکتے ہیں، اس لئے اس دردناک صفاب کے وہ بھی سمتی ہو سکتے ہیں، اس کے اس دردناک صفاب کے وہ بھی سمتی ہو سکتے ہیں، اس کے اس دردناک مذاب کے وہ بھی سمتی ہو کے شاب کے اندر جمال ہوں گی۔

#### احسان جمّانے کا مطلب

احمان جنانے کا مطلب ہے ہے کہ ہم نے کی کے ساتھ حسن سلوک کیا،
کین جب ہادا موقع آیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدوی کرے اور احمان کرے
اور ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرے تو اس وقت اگر اس فض نے ہمارے ساتھ
تعاون نہ کیا تو اب فوراً بیا حمان جنا ویتے ہیں کہ تمہارے موقع پر تو ہم نے
تہاری ہوی خدمت کی اور تمہارے بہت کام آئے، کین مارے موقع پر تم

نے طوطے کی طرح آ کھیں پھیرلیں۔ یہ ہے احسان جانا۔ یہ بات خواتین

میں بہت پائی جاتی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر یا بیاری کے موقع پر اگر ایک عورت نے خدمت کر دی اور اس کے موقع پر دوسری نے خدمت نہ کی تو اِب وہ عورت سارے محلے میں ڈھنڈورہ یے گی اور جوبھی اس کے پاس آئے گا، اس كے سامنے يہ جنائے كى كہ ہم نے اس كے ساتھ فلاں فيرخوا بى كى اور مدد کی اورابیا کیا، اورآج جب جارا موقع ہوا تو اس نے جارے ساتھ بیسلوک کیا۔اس لئے مردوں اور عورتوں کو جائے کہ جس کی کوئی خدمت کریں وہ محض الله تعالیٰ کی رضا کے لئے کریں اور اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کے اجر کی امید رکھیں اور کی سے کوئی خدمت اور بدلے کی امید ہی نہ رکھیں اور جب کی سے کوئی امید نه ہوگی بلکہ اللہ تعالی سے صرف امید ہوگی تو پھروہ شکوہ اور گلہ ول میں پیدا نہ ہوگا۔ گھر کے اندر بھی اس کی عادت رہے اور گھر کے باہر دوستوں میں بھی اس کی عادت رے کہ جو کھے کرنا ہے، صرف اللہ تعالی کے لئے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے ثواب کی امید رکھیں اور دوستوں ہے، احباب ہے؛ رشتہ داروں ہے بدله کی کوئی امید نه رکھیں اور نہ تو قع رکھیں ، اگر وہ کریں تو ان کا احسان سمجھیں اور اگرنہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہی پر نظر رکھیں، بس اس عمل سے انشاء اللہ ول میں یریشانی اور تکلیف پیدانہیں ہوگی۔

عذاب کا دوسرا سبب''حسد کرنا''

ای طرح آج کل حد بھی اتنا پیدا ہوگیا ہے کہ کوئی مخص دوسرے کو

کھا تا نہیں و کھے سکتا، پیتا نہیں و کھے سکتا ہے،، پہنٹا نہیں و کھے سکتا، رہتا نہیں و کھے
سکتا، بیر حسد مردوں ہیں بھی پایا جا تا ہے اور عورتوں میں زیادہ پایا جا تا ہے، مثلا
سکتا ، بیر حسد مردوں ہیں بھی پایا جا تا ہے اور عورتوں میں زیادہ پایا جا تا ہے، مثلا
سکتا ، بیر حسد بدا ہور ہا ہے، کسی کو دیکھا کہ اس کی ہوی تیزی ہے ترتی ہوری
ہے تو اس پر حسد ہورہا ہے، کسی کے منصب اور عہدہ پر حسد ہورہا ہے، کسی کی
خواہمورتی پر ،کسی کی مال داری پر ،کسی کی صحت پر ،کسی کے حسن و معال پر ،کسی
کے مال و متال پر ،کسی کے اہل و عمال پر ،غرض بید کہ جنتی تعتیس دومروں کو
حاصل ہیں ان کو د کھے د کھے کر حسد پیدا ہورہا ہے۔

#### حدكا مطلب

صد کے معنی بدیں کہ انسان دوسرے کے پاس کوئی فعت و کھ کرول شی بطے اور بیتمنا کرے کہ اس سے بینعت چمن جائے بینی "زوال احت ک حمتا کرنا" اس کا نام حسد ہے اور بیکناہ کیرہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس عورت کو درونا ک عذاب ہور ہا تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدیث شیل بیان فرمایا۔

#### خلاصد

برمال! یہ چار گناہ ایسے ہیں جومردوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور عورتوں علی بھی ، ایک جموث بولناء دوسرے چنلی کھاناء تیسرے احسان جناناء esturdub

چوشے صد کرنا، یہ چاروں گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اعمر عام م میں، اگر خدانخواستہ یہ گناہ کسی کے اعمد ہوں تو اس کے لئے آخرے میں بھی عذاب ہے اور دنیا کی زندگی بھی اس کے لئے باعث وبال ہے، اس لئے ان سب سے قویہ کرنی چاہئے اور بچنا چاہئے۔

بہرمال! یہ بیھے حورتی ہیں جن کا ذکر حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے
اس حدیث میں بالتر تیب بیان فرمایا ہے اوران گنا ہوں کا تسلق خواتین سے بھی
ہے اور مردوں ہے بھی ہے، لہندا ان تمام گنا ہوں سے خواتین و حضرات مب کو
نیجنے کی فکر کرئی جائے ، تا کہ چہنم کے عذاب سے فئے سکیں۔ اب وعا فرما کیں
کہ اللہ تعالی ہم مب کوان با توں پر عمل کرنے کی تو فتی عطا قرما کیں۔ آھیں۔

وَآجِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



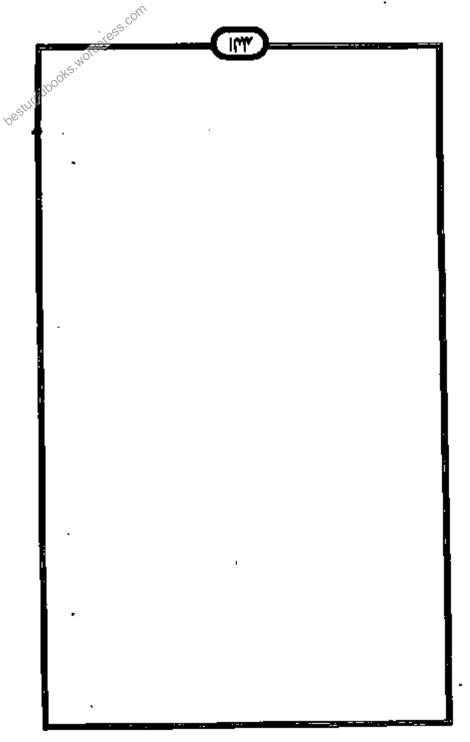

wordpress.com نماز كى بعض اہم كوتا ہيال

besturdubooks

مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گشن اقبال کراچی وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی بیانات : جلد نبر اول

besturdulgoks.wordpress.com

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ \*

# نماز کی بعض اہم کو تاہیاں

الْحَمُدُ لِلَٰهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا ـ مَنُ يَّهُدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا ـ مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَا إِلَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَا إِلَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَا إِلَهُ إِلَهُ وَمَن يُضَلِلُهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَا إِلَهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُانً لَا مُحَمَّداً وَمَولَلانَا مُحَمَّداً وَنَشُهَدُانً مَن سَيدَنَا وَنَويَنَا وَمَولَلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّا مَنْ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصُحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا اللهُ وَاصَدَادٍ مِ وَالرَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا اللهُ وَاصُحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا اللهُ وَاصَدَادٍ مِ وَالرَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا اللهُ مَا مَعُدُادً اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

فَاعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \* besturd books: we الَّـذِي خَلْقَ الْمَوُتُ وَالْحَيْوُةَ لِيَبْلُوَكُمُ أَيُّكُمْ أحُسَنُ عَمَلًا ط

( سورؤ ملك آيت ٢)

# ا پی اصلاح کی فکر

میرے قابل احرام بزرگو! اس وقت میں ایک اہم عمل کی دوکوتا ہوں کی طرف آپ کومتوجه کرنا چاہتا ہوں تا کہ وہ کوتا ہیاں دور ہو جائیں۔ ویسے تو ہاری ہر حالت قابل اصلاح ہے، اور ہمارا ہر عمل کوتا ہول سے بھرا ہوا ہے، لیکن بعض اعمال جو بہت اہم ہیں،ان میں ہونے والی کوتا ہی بہت زیادہ قابل توجداور قابل اصلاح ہے، بیکوتا ہی عام مردوں ،عورتوں ،لڑکوں اورلز کیوں میں یائی جاتی ہے۔ اور ہم سب کے بہال جمع ہونے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم سب این اصلاح کریں اور اینے اعمال واخلاق میں جوخرابیاں یائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوان کوتا ہیوں کوختم کرنے اورا بی اصلاح کی فکرعطا فرما کیں۔ آمین۔

## نماز کی اہمیت

وواہم ترین عمل جس میں بید دو کوتا ہیاں یائی جاتی ہیں، وہ نماز ہے۔ یہ یا کچ وقت کی نماز جو ہم راجتے ہیں، میمعمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت اہم زین عمل ہے، اللہ تعالی اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا کردیں۔ آمین۔ الله تعالى نے ابتدا من بچاس تمازین فرض فرمائی تھیں، اور پھرسر کار دو

besturdu)

عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صرف پائی نمازیں باقی رو گئیں، پینتالیس نمازیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادی، اور صرف معاف بی نبیس فرمائیں بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ ہم پائی نمازوں پر پچاس نمازوں کا ثواب بھی عطا فرمائیں گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ چوہیں گھنٹے میں پچاس نمازیں فرض ہونا معمولی بات نہیں، بلکہ یہاس کی غیر معمولی اہمیت کی دلیل ہے۔ اور ان پائی نمازوں کی اہمیت کے دارے میں بھی بعض روایات میں بجیب بات بیان کی گئے ہے:

وہ یہ کہ ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں دورکعتیں فرض
پڑھتے ہیں، اس کی حکمت ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ
السلام نے ادا فرمائی، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا، اس وقت
دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی، حضرت آ دم علیہ السلام جنت کی روثنی نے فکل کر
دنیا کی اس تاریک اور اندھیری رات میں دنیا میں تشریف لائے، اس وقت
ہاتھ کو ہاتھ بچھائی نہیں دیتا تھا، حضرت آ دم علیہ السلام کو بردی تشویش اور
پریشانی لائن ہوئی کہ یہ دنیا اتن تاریک ہے، یہاں زندگی کیے گزرے گی؟ نہ
کوئی چرنظر آتی ہے، نہ جگہ بچھ میں آتی ہے کہ کہاں ہیں اور کہاں جا کیں؟ ہر
طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چنا نچہ خوف محسوس ہونے لگا، اس کے بعد آ ہت
مطرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چنا نچہ خوف محسوس ہونے لگا، اس کے بعد آ ہت
آ ہت روثنی ہونے گی اور شح کا نور چیکنے لگا، شی صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آ دم
علیہ السلام کی جان میں جان آئی، اس وقت حضرت آ دم علیہ السلام نے سور خ

نکلتے سے پہلے دورکھتیں بطور شکرانہ ادا فرما کیں، ایک دکھت دات کی تاریکی جائے گئے ہے۔ پہلے دورکھتیں بطور شکرانہ اور ایک دکھت دان کی روشنی نمودار ہونے جانے کے شکرانے میں اوا فرمائی، بددورکھتیں اللہ تعالی کوائٹی پہندا کیں کہ اللہ تعالی نے ان کوحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اُست پر قرض فرما دیا۔ (عزایہ) اس سے انداز دوگا کیں کہ یہ فجر کی نماز کتنی اہم نماز ہے۔

## نماذظهر كى فرمنيت

ای طرح ظہر کی چار رکھت ہم اوا کرتے ہیں۔ بیسب سے پہلے معرب ایرائی علیہ السلاۃ والسلام نے اوا فرمائی تعیں، اور اس وقت اوا فرمائی تعیں جس وقت وہ اپنے بیٹے معرب اساعیل علیہ السلام کو ذرائ کرنے کے امتحان میں کامیاب ہوگئے تھے، ایک رکھت تو اس امتحان میں کامیاب پرشکران کے طور پر اوہ فرمائی کہ یا اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ کی حد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہوگیا۔ وومری رکعت اس بات کے شکرانے میں اوا فرمائی کہ اللہ تعالی نے معرب اساعیل علیہ السلام کے عوض جنت سے ایک مینڈ معا اتار دیا، چونکہ ہے می اللہ تعالی کا ایک خصوصی انعام تھا، اس لئے اس کے شکرانے میں اوا فرمائی کہ اللہ تعالی نے دومری رکعت اس شکرانے میں اوا فرمائی کہ افرائی کہ اللہ تعالی نے اس مینڈ معا اتار دیا، چونکہ ہے می اللہ تعالی کا ایک خصوصی انعام تھا، اس لئے اس کے شکرانے میں مینڈ معا اتار دیا، چونکہ ہے میں موقع پر براہ داست معرب ابرا ہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمائی کہ اللہ موقع پر براہ داست معرب ابرا ہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمائی۔

وَمَادَيَتُهُ أَنْ يُسْإِيْرِهِيْمُ ۞ فَلَـُصَدُّفُتَ الرُّءُ يَا إِنَّا

boks. wordbress com besturdu

كَذَٰ لِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِيُنَ ۞

(سورة السافات آيت ١٠٥/١٠)

يعنى بم نے آواز دى اے ابرائيم! بلاشبة من في اپنا خواب سیا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ای طرح بدلہ دیا

اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت ادا فرمائی۔ چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں اوا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جواس یخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا اور صبر کا پہاڑین گیا، اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لئے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا، چنانچہ خواب د كھنے كے بعد مغ بى سے مشورہ كيا كدا سے بينے! ميں في بيخواب ويكھا ے، تم غور کرلو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مع نے جواب دیا: ابا جان! آب کو جو تھم ملاہے وہ آپ کر گزریئے ،عفریب انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں ے یا کمیں گے۔ ایسا صابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعت ادا فرمائی۔اس طرح یہ جار رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطو رشکرانے کے اوا فرمائی تنحیں ، اللہ تعالیٰ کوایسی پیند آئیں کہ سرکار وو عالم صلی الله عليه وسلم کی امّت پر فرض فر ما دیں۔ ( عنامیہ )

نمازعصر كى فرضيت

نمازعسر کی چار رکعتیں سب سے پہلے حضرت بونس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ادا قرمائیں۔جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یکارا، جس کواللہ نے اس طرح نقل فر مایا:

Desturd Dooks. Mandress. com فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمٰتِ أَنْ لَّا إِلَٰهَ الَّهِ آنْتَ سُيُحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ۞ فَاسْتَجْبِنا لَـهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمَ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُوْمِنِيُنَ ۞ (سورة انباء، آيت ٨٨،٨٤)

> چنانچدانہوں نے ہمیں تاریکیوں میں ایکارا کہ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ ٥ تو ہم نے ان کی دعا قبول کرلی اور ہم نے ان کو اس تحسن سے نبات دیدی (جوان کومچھلی کے پیٹ میں ہو ر ہی تھی ) ای طرح ہم ایما نداروں کو نجات دیتے ہیں۔

چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کومچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر جار رکعت نماز ادا فرما کیں ، اور یہ جار رکعتیں اس لئے ادا فرما ئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیار تاریکیوں سے نجات عطا فرما کی تھی: ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، دوسرے یانی کی تاریکی ہے، تیسرے بادل کی تاریکی ہے اور چوتھے رات کی تاریکی ہے، ان جار تاریکیوں سے نجات کے شكرانے ميں عصر كے وقت حضرت يونس عليه السلام نے جارركعت نماز ادا فرمائی، الله تعالیٰ کویه جار رکعت اتنی پیند آئیں که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی اُمت بران کوفرض فرما دیا۔ ( عنامیہ )

besturdub9

endpress.com

#### نمازمغرب كى فرضيت

مغرب کی تین رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے ادا فرمائیں۔ اگر چہا نبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام سے گناہ سرز زنبیں ہوتے ، وہ
گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام، یا کوئی
لغزش، یا کوئی خلاف ادب کام بھی ان سے ذرہ برابر سرز دہو جائے تو اس پر بھی
انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے، اور ان کی اصلاح کی جاتی
ہے۔ بہر حال حضرت داؤد علیہ السلام کی سمی لغزش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے
ان کی بخشش کا اعلان فرمایا کہ:

فَغَفَرُ نَا لَـهُ **دُلِكَ ـ** یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی ـ

تواس وقت حضرت واؤد عليه السلام نے اس بخشش كے شكرانے ميں مغرب كے وقت چار ركعت نماز كى نيت بائدهى، جب تين ركعت اوا فرماليں تو اس كے بعد آپ پراپنی لغزش كے احساس كا ايسا غلبہ ہوا كه آپ پر بے ساختہ كريہ طارى ہو گيا، اور ايسا گريہ طارى ہوا كه اس كى شدّت كى وجہ ہے چوشى ركعت نه پڑھ سكے، چنانچ يتن ركعت ہى پر آپ نے اكتفافر مايا (بذل المجھود) اور چوشى ركعت نه بڑھ سكے، چنانچ يتن ركعت ہى بر آپ نے اكتفافر مايا (بذل المجھود) اور چوشى ركعت الله تعالى كو اتنى پند آئيس كے دفت فرض فرما ديا۔

نمازعشاء كى فرضيت

عشاء کے دانت جو جا ررکھت ہم ادا کرتے ہیں ، اس کے بارے میں دو قول ہیں: ایک قول مدے کہ سب سے پہلے حضرت موی علیہ الصلوۃ والسلام نے بینماز اوا فرمائی، جس وقت آپ حضرت شعیب علید السلام کے پاس وس سال قیام کرنے کے بعدا بنے اہل وعیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے اور آ پ کے گھر میں سے امید سے تھیں، ولاوت کا ونت قریب تھا اور سفر تجمی خاصا طویل نفاه اس ونت آ پ کو بزی ایک فکر به لاحق تھی کہ بیرا تنالمیا سفر كي يورا بوكا؟ دوسر اين بعائى معرت بارون عليه السلام كى نكر تقى ، تمیسرے فرعون جو آپ کا جانی دخمن تھا اس کا خونب اور اس کی طرف ہے فکر لاحق تھی، ادر جو تھے ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی، ان جار پر بٹانیوں کے ساتھ آ پ سنر کر رہے تھے، پھر سنر کے دوران سیح رائے ہے بھی ہٹ گئے جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہوگیا، ای پریشانی کے عالم میں چلتے جلتے آب کوہ طور کے قریب اس کے مغرفی اور داہنی جانب پینچ محتے، رات اندمیری، تعندی ادر برفانی تھی، اہلیہ محتر مدکو ولادت کی تکلیف شروع ہوگئ، چھمات پھر ہے آگ نہ نگلیء ای جیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوو طور پر کھو آگ جل رہی ہے، آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یبال بخمریں میں کوہ طور ہے آ ک کا کوئی شعلہ لے کرآتا ہوں۔ جب کوہ طور یر پہنچ تو اللہ تعالی ہے ہم کلامی کا شرف حاصل موا اور آب کو بطور خاص ہم

besturdulor or s. march ress. con

کامی کی نعمت ہے نوازا گیا،اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَمَّا اَ تَنْهَا نُودِيَ يَمُوُسَىٰ ۞ اِبِّيَ اَنَا رَبُّكَ فَاخُلَعُ نَعُلَيْكَ - إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى۞ وَاَنَا اخْتَرُتُكَ فَاسُتَمِعُ لِمَا يُوحىٰ ۞

گھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچ تو ان کو منجانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موی! میں تمہارا رب ہوں، آپ ایخ جوتے اتار دیں، اس لئے کہ آپ مقدس وادی طویٰ میں میں، اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لئے متخب کرلیا ہے، لہذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جاربی ہے اس کو غور سے میں۔

بہرحال، جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی چاروں پر بیٹانیوں کا خاتمہ ہوگیا۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے ۔ تو ملے تو کوئی مرض نہیں نہ ملے تو کوئی دوا نہیں

اس موقع پرعشاء کے وقت حضرت مولی علیہ السلام نے ان چار پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں چار رکعتیں نماز ادا فرما کیں۔ یہ چار رکعت اللہ تعالی کواتن پہندہ کیں کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پران کوفرض فرمادیا۔ (عنایہ) دوسری روایت بیدے کہ بیعشاء کی نمازسب سے پہلے جناب محدر سول الشصلی الشدعلیہ وسلم نے ادا قرمائی (بذل المجھود) اس لئے بیٹماز بہت اہم عمل ہے۔

ای وجہ ہے آخرت میں عقائد کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کی نماز سیح لگلے کی تو اس کے باتی اعمال ہی سیح لگلے چلے جائیں گے، اور خدا نخوات اگر کسی شخص کی نماز سیح نہ نوال ہی سیح کی تھا ہے جائیں گے، اور خدا نخوات اگر کسی شخص کی نماز سیح نہ نوال ہو ہو اور خراب شخص کی نماز سی نہ نوال ہو تھیں گرفتار ہوتا چلا جائے گا۔ اس لئے نماز کو بہت نیادہ اجتمام کے ساتھ سدھارنے اور سنوارنے کی ضرورت ہے، اور یوں تو زیادہ اجتمام کے ساتھ سدھارنے اور سنوارنے کی ضرورت ہے، اور یوں تو تریدہ کسی میں بہت زیادہ سے کھی کرتا ہی شہونی جا ہے تیکن نماز کے معالمے میں بہت زیادہ تو کی خرورت ہے۔

# نمازی آ دمی دوسرے فرائض بھی بخو بی انجام دیتا ہے

ہمارے حضرت مواہ نا مفتی محد شفیع صاحب رحمة اللہ علیہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کا بید فرمان سایا کرتے ہتے کہ انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں تمام گورزوں کے نام بیفرمان جاری کیا تھا کہ: تمہارے جننے فرائض اور جننی ذمہ داریاں ہیں ، میرے نزد یک ان میں سب سے اہم چیز فماز ہے ، جس نے اس کاحق ادا کیا تو میں توقع کرتا ہوں کہ دہ باقی فرائض besturduboo

بھی خوش اسلوبی ہے انجام دے گا اور جس محض نے نماز کو ضائع کر دیا تو وہ دوسرے فرائض کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا اور ان میں کوتا ہی کرے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ ایک مؤمن کی کسوٹی اس کی نماز ہے، جس شخص کی نماز کو ہی کمی نماز ہوگئ وہ انشاء اللہ روزے بھی رکھے گا، وہ جج بھی کرے گا، ذکو ہی بھی دے گا، اور جوشخص نماز بی نہیں بڑھتا تو وہ روزے کیے اور حقوق کی خرف کیے توجہ دے روزے کیے رکھے گا؟ دوسرے اعمال صالحہ اور حقوق کی طرف کیے توجہ دے گا؟ اس لئے بیضروری ہے کہ نماز کی طرف بماری خاص توجہ ہو، اور نماز میں جو کوتا ہیاں ہم سے دور ہوں اور ہم ان کوتا ہیوں کو دور کرنے کی فکر کریں۔

#### بدرترين چور

نماز کے بارے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے،
آپ علی نے فرمایا کے بدترین چور وہ ہے جونماز میں سے نچوری کرے۔
صحاب نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ انماز میں سے کیسے چوری کرے گا؟ آپ
علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ (نماز میں سے کیسے چوری یہ ہے کہ نمازی)
رکوئ سجہ ہ سی نہ کرے، اچھی طرح نہ کرے (الترغیب) جس طرح سقت کے مطابق اوا نیکی ہوئی جاس طرح سقت کے مطابق اوا نیکی ہوئی جاس طرح سقت کے مطابق اوا نیکی ہوئی جاس طرح ان کی اوا نیکی نہ کرے، بینمازی چوری ہے۔ یہ کواندازہ موگا

کہ ان کی وجہ ہے تماز میں کس قد رخرانی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے ، اور افسوس کے ان کا طرف ہماری توجہ نبیل یہ ان کی طرف ہماری توجہ نبیل یہ

ركوع بهجده ، قومه اور جلسه كي كوتا هياں

عام طور پرنماز میں جار جگہوں پرہم سے کوتا ہی ہوتی ہے:

🍪 ..... ایک دکوع میں

🕲 ..... دوسرے تجدے میں

🥸.....تيىر \_ قومەميں

🕏 ..... چوتھے جلسہ میں

جہاں تک رکوع اور مجدو کا تعلق ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح ہم اوا کربی
لیتے ہیں اگر چسنت کے مطابق نہیں کرتے ، لیکن قو ساور جلسہ ہیں بہت زیاوہ
کوتابی پائی جاتی ہے۔ رکوع اور مجدہ فرض ہیں اور قو سہ اور جلسہ واجب ہیں،
دکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو '' قو سہ' کہتے ہیں اور دونوں مجدوں کے
در میان بیٹھنے کو ' جلسہ' کہتے ہیں۔ رکوع کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کمر سیدھی ہو
جائے اور سرکم کے برابر ہو، رکوع ہیں جاتے ہی فورا کھڑے ہو جانا درست
نہیں ہے، جیسے بعض لوگ ذرا سا جھک کرفورا کھڑے ہو جاتے ہیں، ای طرح
سیدے، جیسے بعض لوگ ذرا سا جھک کرفورا کھڑے ہو جاتے ہیں، ای طرح

" قومہ" کا تلم یہ ہے کہ جب ہم رکوع کرکے کھڑے ہوں تو بالکل سیدھے کھڑے ہوجائیں، اس کے بعد مجدہ میں جائیں۔"مجلسہ" میں تلم ہی besturdubook

wordpress, corr

ہے کہ پہلا تجدہ ادا کرنے کے بعد کمرسیدھی کرکے اطمینان سے بیٹھ جا کیں،
پھر دوسرے تجدے بیں جا کیں۔ لیکن آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بعض
لوگ جلدی کی وجہ ہے ان دونوں جگہوں پر اپنی کمرسیدھی نہیں ہونے دیے،
رکوع ہے ذراسا سراٹھا کیں گے اور ابھی کمرآ دھی سیدھی آ دھی ٹیڑھی ہوگی بس
فورا ای وقت تجدے میں چلے جا کیں گے، ای طرح ایک سجدہ کرکے جب
بیٹھیں گے تو ابھی پوری طرح بیٹھنے بھی نہیں پا کیں گے اور کمر بھی سیدھی نہیں
ہوگی کہ فورا دوسرے تجدے میں چلے جا کیں گے، اس جلد بازی نے قومہ کو بھی
خراب کر دیا اور جاسہ کو بھی خراب کر دیا۔ یا در کھیں! قصدا تو مہ میں کمرکومعمولی
ساسیدھا کر کے اور ذرائی گردن اٹھا کر اور کھڑے ہونے کا صرف ہاکا سا
ساسیدھا کر کے اور ذرائی گردن اٹھا کر اور کھڑے ہونے کا صرف ہاکا سا
اشارہ کر کے تجدے میں چلے جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز کو لوٹانا
واجب ہوجاتا ہے، اس لئے تختی کے ساتھ اس سے پر ہیز کریں۔

#### رکوع اور مجدہ کے تین درجات

رکوع اور تجدے کے اندر تین درجے ہیں، ایک درجہ فرض کا ہے، ایک درجہ واجب کا ہے اور ایک درجیسنّت کا ہے۔ (معارف السنن) اور فرض کا تھم میہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور فرض کی تلافی تجدہ سہو کرنے ہے بھی نہیں ہوگی، لہٰذا اگر فرض ادا نہیں کیا تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔

واجب كاحكم بيب كداكروه بعول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہوكرنے

ے نماز درست ہو جائے گی، اور آگر جان ہو جو کر واجب چھوڑ دیا تو نماڑ خیمی ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اور سنت کا تھم ہیہ ہے کدا کر اس کو ادا کرے تو وہ باعث اجر وتواب ہے، بلکہ سنت پڑنل کرنے ہے تمل کے اندرنورانیت پیدا ہو جاتی ہے، مقبولیت اور مجبوبیت پیدا ہو جاتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت اور آ پ کا نمونداور آ پ کے فعل کے نقل کے نقل کی بدولت وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے بہاں پاس ہو جاتا ہے، اور آگرست ادائیں کی صرف قرض و واجب اور آکر لئے تو بھی کہا جائے گا کہ نماز ہوگئی۔

## ان تین درجات کی تفصیل

رکور اور مجدہ کا فرض درجہ: قیام ہے دکور میں جانے کے لئے نمازی
انسینے جہم کو حرکت دیتا ہے اور جہم کے اوپر دالے صفے کو جھکا تا ہے اور دونوں
ہاتھوں ہے مخصوں کو پکڑلیتا ہے، جہاں جاکر بیر حرکت ختم ہو جائے اور تھکنے کا
عمل پورا ہو جائے تو بس فرض اوا ہوگیا، ای طرح جب مجدہ میں پیشانی اور
ناک زمین ہے تک گئی تو فرض اوا ہوگیا، لہذا اگر کوئی مخص رکوع میں اتنا بھکے
ناک زمین ہے تک گئی تو فرض اوا ہوگیا، لہذا اگر کوئی مخص رکوع میں اتنا بھکے
بغیر کہ دونوں ہاتھ کھوں تک بھٹی جا کی کھڑا ہوگیا یا مجدہ میں ناک اور بیشانی
کاتے بغیر اٹھ جیٹا تو اس صورت میں رکوع اور مجدہ کا فرض اوا نہیں ہوا، لہذا

#### رکوع اور سجده کا وا جب درجه

دومرا درجہ واجب ہے، وہ یہ کدرکوع اور مجدے میں جانے کے بعد اتنی

در پخبرے رہیں جتنی دریمیں ایک مرتبہ''اللہ اکبر'' یا''سجان اللہٰ'' کہہ علیٰ ﴿ Desturdu' اتنی مقدار رکوع اور بحدے میں رہنا واجب ہے۔ اگر کسی نے اس میں کوتا ہی کی اوررکوع اور بجدے میں جانے کے بعد آتی ویر بھی ندر کا بلکہ رکوع میں جھکتے اور مشخف تک ہاتھ ویجنجتے ہی کھڑا ہوگیا یا تجدے میں زمین پر پیشانی اور ناک مکلتے ہی بیٹھ گیا تو اس صورت میں اس نے واجب ورجہ چھوڑ دیا، اگر جان بوجھ کر حچوڑا یا مئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ ہے ایسا کیا ہوتو چونکہ احکام شریعت میں

جہالت معتبر نہیں، اس لئے دونوں صورتوں میں اس کونماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، البته اگر بھول کر ایک شبیج کی مقدار کے برابر رکوع اور مجدہ نہ کیا تو الیمی صورت میں جدہ مہو کرنا ضروری ہے، مجدہ مہو کرنے سے نماز درست ہو جائے

گی اور اگر سجدہ سہونہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے یعنی اس کا اعادہ واجب ہے۔

رکوع اور مجدہ کا مسنون درجہ بیہ ہے کہ کم از کم تین مرتبہ تبیجات بڑھی

قومہاورجلسہ کے دو درجات

قومہ کے اندر دو درجے ہیں اور جلسہ کے اندر بھی دو درجے ہیں: ایک درجہ واجب ہے اور ایک درجہ سنت ہے۔

نماز میں جلد بازی کا نتیجہ

تاہم اگر ہم اپنی نمازوں پرغور کریں گے تو یبی نظر آئے گا کہ ہم نماز

besturd!

تھی جلدی پڑھنے کے عادی ہیں، عام طور پر مردوں کو دکا نداری کی وجہاً جلدی ہوتی ہے یا خازمت کی وجہ ہے، اور خوا تین کو امور خانہ داری کی وجہ ے، یا تقریبات میں آئے اور جانے کی وجہ سے جندی ہوتی ہے، گویا و تیا کے ہر کام کی وجہ ہے جاری نمازوں میں تیزی آ جاتی ہے، اور ایس قبلت آ جاتی ہے کہاس وقت ہماری نماز اٹھک بیٹھک کے سوا پچھ نہیں رہتی الا ہاشاء اللہ، اليے موقع پر مذتو مسجح ہوتا ہے اور نہ جلسہ بھج ہوتا ہے، رکوع ہے اٹھنے کے بعد ابھی کمرسیدھی نہیں ہوتی کہ فورا محدے میں چلے جاتے ہیں اور پہلے محدے ے ابھی سیدھے بیٹنے بھی نہیں یاتے کہ فورا دومرے سجدے میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ ہے تو مداور جلسہ کا واجب درجہ بھی چھوٹ جاتا ہے، اور جب قصداً واجب جيموت كميا تو نمازنهين هوئي ليعض خواتين بھي بہت جلدي نماز یڑھنے کی عادی ہوتی ہیں جس کی وجہ ہے بیہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے تو مداور جلے میں واجب ورجہ بھی اوا نہ ہوا ہو۔ لہذا تومہ اور جلسہ کا واجب ورجہ اوا كرنے كا خاص اہتمام كرنا جاہئے۔

'' قومهٔ' اور'' جلنهٔ' کا داجب درجه

قومہ کا واجب ارجہ یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اتی ویرسید سے
کھڑے رہیں ہفتی ویر میں ایک مرتبہ 'اللہ اکبر' یا ''سبحان اللہ 'کبر سکیس، اتنی
مقدار سیدھا کھڑے رہا واجب ہے، ای طرح جلسہ میں بھی ایک بجدہ کرنے
کے بعد اتنی ویرسید سے بیٹھنا واجب ہے جفتی ویر میں ایک مرتبہ 'سبحان اللہ'

besturdube

کہ کیں، اگر کسی نے اس میں کوتا ہی کی اورا کیے مجدہ ادا کرنے کے بعد فورا ہی در سرا مجدہ کرلیا اورا کیے تبیع کی مقدار بھی نہیں بیضا، یا قو مہ کے اندرا کیے تبیع کی مقدار کے برابر کھڑے رہنے کے بجائے فورا مجدہ میں چلا گیا تو اس صورت میں واجب درجہ چھوڑ دیا، اگر جان ہو جھ کو چھوڑ دیا یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا ہوتو چونکہ احکام شریعت میں جہالت معتر نہیں، اس لئے دونوں صورتوں میں اس کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، البتہ اگر بھول کر ایک تبیع کی مقدار کے برابر قومہ نہیں کیا یا جائے نہیں کیا تو ایسی صورت میں مجدہ سمجو کرتا ضروری ہے، بجدہ سمجو کرتا یا جائے ہیں اگر بجدہ سمجو کرتا کے فرارہ لوٹانی با کا عادہ واجہ گی، اگر بجدہ سمجو نہیں کیا تو ایسی صورت میں بحدہ سمجو کرتا کے فرارہ پڑھنا ضروری ہے بینی اس کا اعادہ واجب ہے۔

#### نماز میں گھہراؤ اورسکون

اس کے میرے عزیزہ! ہم لوگوں سے عام طور پر قومہ کا واجب درجہ چھوٹ جاتا ہے اوراس طرف توجہ بیں رہتی، ندمردول کو توجہ رہتی ہے نہ خواتین کو توجہ رہتی ہے، ذرا بھی کوئی عجلت کا کام سامنے آتا ہے تو ہم اتنی تیزی سے نماز ادا کر بلتے ہیں کہ اس میں قومہ اور جلسہ برائے نام ہی ہوتا ہے، اور اس میں اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں واجب درجہ نہ چھوٹ گیا ہو، لہذا یہ ضروری ہے کہ ہماری انفرادی نماز بھی امام کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی طرح زیادہ ٹھیراؤ کے ساتھ ادا ہو، لیکن معاملہ بالکل الٹا ہے، امام کے چیچے تو طرح زیادہ ٹھیراؤ کے ساتھ ادا ہو، لیکن معاملہ بالکل الٹا ہے، امام کے چیچے تو ہمیں مجوراً اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی پڑتی ہے، لیکن انفرادی نماز کو اپنے

معمول کے مطابق نہایت جلد بازی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، حالانکہ ہوگئے۔ حاسبے کہ ہماری انفرادی نماز بھی زیادہ سے زیادہ سکون اور اطمینان اور وقار کے ساتھ اوا ہو۔

## ركوع ببجده ، قومه اورجلسه كا برابر مونا

ایک حدیث بی ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع ، مجدہ،
قومداور جلسہ تقریباً سب برابر ہوتے تھے، لہذا بقنا وقفہ رکوع اور مجدہ بیں ہوتا تھا، اس
تھا، اتنا بی وقفہ قومہ اور جلسہ بیں ہوتا تھا، البتہ قیام اور قعدہ طویل ہوتا تھا، اس
کے کہ قیام کے اندر علاوت ہوتی تھی اور قعدہ کے اندر تشہد پڑھنا ہوتا تھا، اس
کے بدونوں ارکان تو رکوع مجدہ کے مقابلے بیں طویل ہوتے تھے، لیکن باتی
چاروں ارکان لیمنی تو مر، جلسہ، رکوع اور مجدہ تقریباً برابر ہوتے تھے۔ البتہ بھی
کمارکی رکن بیں اتنا طویل وقفہ بھی ہوتا تھا کہ دیکھنے والوں کو یہ خیال ہوتا تھا
کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں یا کہیں
حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کرگئی ہو۔

#### تومداورجلسه كامسنون درجه

فقداور دن احادیث کی روشی میں قومداور جلسہ کا جومسنون درجہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ قومہ کے اندر آ دمی اتن دیر وقفہ کرے جتنی دیر میں تین مرتبہ''سبخان اللہ'' کہہ سکے، اس طرح جلسہ میں بھی اتن دیر وقفہ کرنا مسنون ہے جتنی دیر میں تمن مرتبہ''سبحان اللہ'' کہہ سکے۔خلاصہ یہ کہ قوسہ اور جلسہ میں besturdubo (

dpress.com

ایک تبیع کے برابر تو تف کرنا واجب ہے، اور تین تبیع کے برابر وقفہ کرنا سنت

سنت پرعمل کی برکت

اورسنت پر عمل کرنے کی الیمی برکت ہے کہ آپ جہاں کہیں کمی فرض و واجب والے عمل میں سنت پر عمل کریں گے تو ایک تو اس عمل میں سہولت اور آسانی ہوگی اور دوسرے اس کے ذریعے فرض و واجب درجہ کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور سب سے بڑی چیز جو حاصل ہوگی وہ میدکی

> تیرے محبوب کی پارب شاہت لے کر آیا ہوں حقیقت اس کو تو کردے میں صورت لے کرآیا ہوں

کم از کم جماری نماز کی صورت تو محبوب کی نماز کی بن جائے گی۔اور
سنت یہ ہے کہ قومہ اور جلسہ دونوں جگہوں پر کم از کم تین مرتبہ "سجان اللہ"
کہنے کی مقدار کے برابر وقفہ کریں،ای وجہ ہے رکوع میں بھی سنت یہ ہے کہ از
کم تین مرتبہ "سبحان رہی العظیم" کہا جائے،اور تجدہ میں بھی سنت یہ ہے
کہ کم از کم تین مرتبہ "سبحان رہی الاعلی" کہا جائے،ای طرح چاروں
چیزوں کا وقفہ تقریباً برابر ہوگیا اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ای حدیث
کے مطابق ہوگیا جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز
کے یہ چاروں ارکان تقریباً برابر ہوا کرتے تھے۔

تمازيس جلدبازي كاانجام

حقیقت یہ ہے کہ ترک واجب کی بیرکوتائی اکثر ہم جان ہو جھ کر کرتے ہیں اور ہمیں اس کی عادت بڑگئی ہے، چٹانچہ جب ہم امام کے ساتھ فرش نماز پڑھ کرفارغ ہوجاتے ہیں تو دیکھئے! کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ ادا ہوتی ہے، ادا کرتے ہیں، اس وقت ہماری نماز کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ ادا ہوتی ہے، رکوع جدے گئی تیزی کے ساتھ اوا ہوتے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صدیرے یا در کھنی جا ہے جس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

جو من کارکو بری طرح پڑھ، وقت کو بھی ٹال دے،
وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع و جدہ بھی اچھی
طرح نہ کرے تو وہ نماز بری صورت میں سیاہ رنگ میں
بدوعا دی بوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھے بھی ایبانی
براد کرے جیسا تونے مجھے ضائع کیا، اس کے بعد وہ
نماز برانے کیڑے میں لیبٹ کر نمازی کے منہ بر مار
دی جاتی ہے۔
(الترفیب)

لیمی جو تحق علت، تیزی اور جلد بازی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور کو سے کی طرح چند مخوکمی مارلیتا ہے، تو جب وہ سلام پھیر کر نماز سے فارخ ہوتا ہے تو وہ نماز ایک کا لے کیڑے میں لیبٹ کرنمازی کے منہ پر مار دی جاتی besturdule

ہ، وہ نماز اس کے لئے نہ تو باعث نور ہوتی ہے، وہ نماز اس کے لئے نہ تو باعث ہوتی ہے،
اور جس نماز کو بڑے آ رام ، سکون اور وقار کے ساتھ اوا کیا جاتا ہے تو وہ نماز
ایک روٹن اور چمکدارشکل میں اس سے جدا ہوتی ہے اور نمازی کے لئے باعث
خیات بنتی ہے۔

## سکون ہے نماز ادا کرنے کی تا کید

ایک مرجہ حضور ندس صلی اللہ علیہ وہلم کی معجد نبوی میں ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے آ کر جلدی جلدی نماز پڑھی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام کیا، آ تخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا:

قُمُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ

تم جا كردوباره نماز پڑھو۔اس لئے كرتم نے نمازنييں پڑھى

چنانچہ وہ صاحب محے اور جاکر دوبارہ ای طرح جلدی جلدی نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی، نماز کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، آئے سرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد پھروئی فرمایا کہ:

قُمُ فَصَلَ فَانَّكَ لَمُ تُصَلِّ تم جاكردوباره نماز يزهواس لئے كهم نے نماز نبيس پڑھى، وه صاحب پھر كے اور اى طرح جلدى جلدى نماز يرهى، اور پھر آكر عاضر خدمت ہوکر سلام کیا۔ آ تخضرت صلّی اللّه علیہ دسلم نے سلام کا جوا ب دیا۔ اور فرمایا کہ

> قُمُ فَصَلِ فَإِنْكَ لَمَ تُصَلِّ دوبارہ جاكرنماز پڑھو،اس كے كرتم نے نمازنہيں پڑھى،

اب ان صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ علی جھے تو ای طرح نماز پڑھنی آتی ہے، آب بی ارشاد فرما کمیں کہ بچھے کس طرح نماز پڑھنی چاہئے تاکہ میں اس طریقے سے نماز اوا کروں؟ اس کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وکلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتو اطمینان کے ساتھ قرآن کریم کی قرآت کرو، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ دکوع کرو اور پھر جب قرمہ کردتو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے رہو، اس کے بعد جب قرمہ کردتو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے رہو، اس کے بعد جب تم بجدہ میں جاؤ تو بجدہ میں بھی تم پر اطمینان اور سکون کی کیفیت طاری رہے، اور بجدہ کے بعد جب تم جلسہ کروتو جلسہ میں بھی تم پر اطمینان اور سکون کی کیفیت طاری کے بعد جب تم جلسہ کروتو جلسہ میں بھی تم پر اطمینان اور سکون کے کیفیت باتی در ہے، اس طرح باتی نماز بھی تھہر تھ برکر اطمینان اور سکون کے کیفیت باتی در ہے، اس طرح باتی نماز بھی تھہر تھ برکر اطمینان اور سکون کے ساتھ انجام دو۔ بیآ پ نے ان صاحب کو تعلیم دی۔

اس صدیث میں بھی حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع ، سجدہ، تو مہ اور جلسہ کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، یہ چاروں ارکان بھی نہایت اطمینان کے ساتھ اور باقی نماز بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ انجام بائے ، مگر زیادہ تر عجلت انہیں چاروں ارکان میں پائی جاتی ہے۔

besturdub<sup>o</sup>

## ركوع اور سجده كى تسبيحات كى مقدار

رکوع اور بجدہ میں تو تسبیع مقرر ہے کہ تیمن تبیع ہے کم ندکریں اور بیاونی درجہ ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھ کھتے ہیں، پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ یا نو مرتبہ با گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور جتنا زیادہ ہو جائے اتنا بہتر ہے، البتہ درمیاند درجہ افضل ہے، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے:

خَيْرُ الْأَمُورِ أَوْسَاطُهَا ـ

نعنی درمیانه درجه بهتر ہے۔

اس لئے اونی درہے ہے اوپر رہنا جا ہے۔ للندا ہماری عام نمازوں میں رکوع اور عجد و کی تنبیع کم از کم پانچ مرتبہ ہونی جا ہے۔

## قومه کی دعا

قومہ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ عئیہ وسلم سے پچھود عاکمیں منفول ہیں ،
و و دعائیں یاد کرلینی جا ہمیں ، اس لئے کہ ایک طرف تو وہ حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کی ماتنی ہوئی دعائمیں ہیں ، وہ سرکاری دعائیں ہیں ، اللہ تعالیٰ نے وہ
و عائمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر القافر مائیں اور ان کے ذریعہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ما نگا اور اللہ تعالیٰ نے عطافر ما ویا۔ اس طرح جو
الشہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ما نگا اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی انشاء اللہ
المتی بھی ان کو پڑور کر اللہ تعالیٰ سے مائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی انشاء اللہ
تعالیٰ نواز دیں مے ۔ تو مہ کے اندر ایک دعا بہت ہی آ سان ہے جس کا واقعہ بھی

bestul ubooks word

بردا عجیب وغریب ہے۔

#### فرشتوں كا جھيٹنا

وہ یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام گونماز پڑھارہے سے، نماز کے دوران جب آپ عظیم نے قومہ کے اندر "سمع اللہ لمن حمدہ" فرمایاتو ایک صحابی نے آپ کے پیچھے "ربناللہ الحمد" کہنے کے بعد "حمدا کشیر اطیبا مبار کافیہ" کے کلمات بھی کے، جب حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیلے نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ قومہ کے اندر یہ کلمات کس نے کے بیچے؟ جن صحابی نے وہ کلمات ادا کے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات میں نے ادا کے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات میں نے ادا کے تھے، وسلم یہ کلمات میں نے ادا کے تھے، حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم نے یہ کلمات ادا کے اس حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم نے یہ کلمات ادا کے اس حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم نے یہ کلمات ادا کے اس حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم نے یہ کلمات ادا کے اس حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم نے یہ کلمات ادا کے اس حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم نے یہ کلمات ادا کے اس حضوراقدی صلی کے اندر کیا گوئی کے لئے انہوں نے دیکھا کہ میں فرشتے اس کلے کو لینے کے لئے لیکھتا کہ سب سے وقت میں نے دیکھا کہ میں فرشتے اس کلے کو لینے کے لئے لیکھتا کہ سب سے وقت میں نے دیکھا کہ میں فرشتے اس کلے کو لینے کے لئے لیکھتا کہ سب سے وہ اس کلمہ کو لے گر تواب کاکھیں۔

اس ہے معلوم ہوا کہ بیر مبارک کلمات ہیں ، اور ان کے پڑھنے ہے تین مرتبہ ''سبحان اللہ'' کہنے کا وقفہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور ان کو یاد کرنا بھی آسان ہے، اس لئے ان کو یاد کرلینا چاہئے، اور نماز میں قومہ کے اندر ان کلمات کو پڑھ لینا جاہئے۔

رَبَّنَالَكَ الْحَمُدُ، حَمُداً كَثِيْراً طَيِّباًمُبَارَكاً فِيُه

ان کے پڑھنے سے واجب درجہ بھی ادا ہو جائے گا اورسنت درجہ بھی ادا

کلمات بہت آ سان ہیں۔

## دو سحدول کے درمیان کی دعا

اور دو تجدول کے درمیان بھی مختلف دعا تیں منقول ہیں، ان میں سے ا یک دعاسہل اور آسان ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا سجدہ کرکے بیٹھتے تھے تو اس وقت ہیہ 遊声り

> ٱللُّهُمَّ اغْفِرُلِي - ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلِي - ٱللَّهُمَّ اغُفِرُلِي اے اللہ مجھے بخشدے،اے اللہ مجھے بخشدے،اے اللہ میری مغفرت کر دیجئے ۔

بي كلمات تين مرتبه كهدلين اورتين مرتبه كهنج مين جلسه كا واجب درجه بهي ادا ہو جائے گا اور سنت درجہ بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر ہو سکے تو وہ دعا بھی کرلیں جو ابوداؤ د شریف میں منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو تجدول کے درمیان بیدعا پڑھا کرتے تھے:

ٱللَّهُمَّ اغُفِرُلِيُ وَارُحَمُنِيُ وَ عَافِنِيُ وَاهْدِنِيُ

اے الله میری بخشش فرما، اے الله مجھ پر رحم فرما، اے الله مجصے عافیت عطا فر ما اور مجھے ہدایت عطا فر ما اور مجھے روزی besturd books. W عطا فرما۔ یعنی رزق جسمانی بھی عطا فرما اور رزق روحانی تجھی عطا فریا۔

> یہ کلمات کتنے پیارے اور کتنے آ سان میں اور دنیا وآ خرت کی تمام بھلائیاں اس میں جمع ہوگئ ہیں۔ دوسری روایات میں اور بھی کلمات ہیں لیکن پیکلمات آ سان ترين بين - اورا گريه ياد نه ہوں تو "اَللَّهُمَّ اِغْفِرُ لِيُ" تو سب كو ياد ہوگا لبذا آج ہی تمام خواتین و حضرات اس بات کا تہیہ کرلیں کہ جب وہ نماز مِن قوم كرين تو قومه من "حَمُداً كَثِيراً طَيّباً مُبَارَكاً فِيه" يرْحاكري ك، اور جب بہلا مجده كر كے بيتھيں كے تو تين مرتبه "اللَّهُمَّ إغْفِرُ لِيُ "كهيں كے يا

> "ٱللَّهُمَّ إِغُفِرُ لِي وَارُحَمُنِي وَعَافِنِي وَاهُدِنِي وَ ارْزُقُنِي" پڑھیں گے۔خلاصہ یہ کہ جمیں اپنی انفرادی ٹماز وں میں ان دعاؤں کو پڑھنے کا

> معمول بنالینا چاہئے ، ان کو پڑ ھنا اگر چیسنت غیرمؤ کدہ ہے، تگر ہمیں تو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی اتباع میں ان دعاؤں کوانجام دینا ہے،اورامام چونکہ بلکی نماز پڑھانے کا یابند ہے، کیونکہ امام کے پیچھے ہرفتم کے مقتدی ہوتے ہیں، کوئی بیار ہوتا ہے، کوئی کنرور ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اور ان دعاؤں کے یڑھنے کی وجہ سے نماز طویل ہوسکتی ہے، اس لئے اگر امام ان وعاؤں کو نہ یڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں،لیکن جب ہم اپنی نماز انفراداً پڑھیں، جا ہے وه فرض نماز ہو یا واجب، سنت ہو یانفل،سب میں ان دعادُ ل کو پڑھ سکتے

> > -0:

besturdubos

#### ہماری نماز میں کوتا ہیاں بہت ہیں

بہرحال یہ وہ کوتا ہیاں جو ہاری نمازوں میں پائی جاتی ہیں،
خواتین کی نمازوں میں بھی اور مردوں کی نمازون میں بھی، اس لئے ہم سب کو
ان کوتا ہیوں کو دور کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہئے، تا کہ ہماری نماز ان تمام
کوتا ہیوں سے پاک ہوکرسنت کے مطابق ہوجائے۔حضرت مولانا مفتی محمد تقی
عثانی صاحب دامت برکا تہم نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے '' نمازیں
سنت کے مطابق پڑھیں'' وہ کتا بچہ پڑھنے کے لائق ہے اور ہرگھر میں اس کا
ہونا ضروری ہے اور اس کے مطابق نماز پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہئے۔
میرے عزیزو! ہرکام توجہ اور محنت ہی سے ہوتا ہے، اگر توجہ دیں گے اور محنت
مریع کے تو انشاء اللہ ہماری نماز درست ہوجائے گی اور بیتمام کوتا ہیاں دور
ہوجا تمیں گی۔

#### خواتين كاطريقه نماز

مردوں کی نماز کا طریقہ تو حضرت مولانا مفتی محدیقی عثانی صاحب
مدظلہم نے کتا بچے کی شکل مین لکھدیا ہے اور حضرت والامدظلہم نے اگر چہاس
رسالے کے آخر میں خواتین کے طریقہ نماز کے بارے میں ضروری ہدایات
دی جیں، لیکن جب میں نے حضرت والا کا بیدسالہ دیکھا تو مجھے خیال آیا کہاس
طریقہ سے خواتین کے طریقہ نماز کے بارے میں بھی ایک کتا بچہ ہونا جاہے،

جس میں تکبیر اولی ہے لے کر سلام تک تمام ارکان کی ادا لیگی تیم حج کیفیت کے ساتھ موجود ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے میں نے حضرت والا کا بیہ رسالہ سامنے رکھ کر ای کے مطابق تکبیر اولی ہے لے کرسلام تک کا خواتین کا طریقه نماز الگ ہے تحریر کر دیا ہے، اس کا نام ہے''خواتین کا طریقه نماز'' پیہ رسالہ آپ ضرور حاصل کریں ،اوریہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ماں ، اپنی بہن، بیٹی اور بہو کی نماز صحیح کرنے کی ان کوتلقین کریں اور ان کو اس کی تا کید كريں كه وہ اپنى نمازيں اس كے مطابق اداكريں۔ اى طرح اينے بچوں كى نمازیں بھی درست کرائیں،اینے سامنے ان سے نمازیں پڑھوائیں،اور کتاب کے کر بیٹھ جا ئیں اور دیکھیں کہ کتاب کے مطابق وہ نماز پڑھتے ہیں یانہیں؟ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اور اپنے ماتختوں کی نماز کی فکر کریں اور ان کا جائزہ لیتے رہیں، تا کہ نماز میں کسی قتم کی کوتا ہی باقی نہ رہے۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نماز میں ایس جلدی نہ ہونے پائے جس کی وجہ ے نماز کے ارکان میں واجب یا فرض ورجہ حجوث جائے اور جماری نماز ہی اوا نه ہو اور ہم یہ سجھتے رہیں کہ ہماری نماز ادا ہوگئے۔ الله تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی کامل فکرعطا فرمائے۔ آبین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ





bestur abooks, nordersess, com

مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی بیانات : جلد نمبر ادّل

بم الله الرحن الرحيم

JES. Wordpress, com

besturdub.

# تقسیم وراثت کی اہمیت اور اس میں پائی جانے والی کو تاھیاں

الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونوس به ونتوكل عليه، ونعوذبالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له، ونشهد ان لا اله إلا الله وحده لاشريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الما بعد فاعوذبالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين يا كلون اموال اليتاسي ظلما المحلن الرحيم، ان الذين يا كلون اموال اليتاسي ظلما مدق الله العظيم-

## میت کے مال میں چار حقوق ہیں

میرے قابل احترام بزرگو! اس وقت میں معاشرے میں پائی جانے والی ایک بہت تعلین کو تاھی کی طرف تو گلہ ولانا چاہتا ہوں ، جس کی طرف سے ہمارے پورے معاشرے میں بڑی غفلت پائی جارہی ہے۔ اچھے خاصے دیندار اور پڑھے لکھے لوگ اس غفلت میں مبتلا نظر آتے ہیں، یہ علین کو ماھی میراث تقلیم نہ کرنا کیجھی جب کسی مخص کا انقال ہو جائے تو انقال کے فوراً بعد قران و حدیث کی روشن میں مرنے والے کے مال سے ترتیب دار چار حق وابستہ ہو جاتے ہیں۔

# پهلاحق "کفن و دفن کاانظام"

پہلاحق یہ ہے کہ اسکے مال و جائداد سے اسکے کفن دفن کے انتظام کیلئے متوسط طور پر خرج کیا جائے، اگر کوئی دوسرا مخص اپنی طرف سے کفن دفن کا انتظام کر دے تواسکی بھی اجازت ہے۔

## دوسراحق "اداء قرض"

دوسراحق جو مرفے والے کے مال سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ ہے اواء قرض۔ لنذا دوسرے نمبریسیہ دیکھا جائے کہ مرفے والے نے کتنے قرضے واجب الاداء چھوڑت ہیں؟ پھر مرفے والے کے مال سے ان قرضوں کواداکر تالیماندگان پرواجب ہے، ان قرضوں میں بیوی کا مربھی واخل ہے، لنذااگر مرفے والے نے بیوی کا مرادا نمیں کیا تھا، اور بیوی نے خوش دلی سے معاف بھی نمیں کیا تھا تو پسماندگان کے ذے اس کا میراداکر تا واجب ہے۔ اور بیوی کویہ مرمیراث کے علاوہ ملے گا، اسلئے کہ بیوی کے میراث کے جصے سے مرکاکوئی تعلق نمیں، لنذا مر

#### بیوہ سے زبر د سی مهر معاف کرانا

شوہر کے انقال کے بعد جب اس کا جنازہ گھرے نکلنے لگتا ہے تو بعض خواتین اس موقع پر بیوہ کو مسرمعاف کرنے کے لئے مجبور کرتی ہیں، اور اس سے کہتی ordpress.com

ہیں کہ تم جلدی ہے مرمعاف کر دو، وہ بیوی بیچاری پہلے بی شوہر کے انتقال کے صدے میں ندھال ہوتی ہے، دوسری طرف خواتین اس سے زیر دستی مرمعاف کراتی ہیں۔ خوب سمجھ لو! اول تواس طرح سے مرمعاف کراناناجائز ہے۔ اور اگر وہ بیوہ مجور ہو کر بادل ناخواستہ مرمعاف کر دے تو بھی معاف نہیں ہوگا، بلکہ اگر شوہرا پی زندگی میں بھی زبر دستی بیوی سے مرمعاف کرائے تو بھی معاف نہیں ہوگا۔

## شادی کے بعد پہلی رات میں بیوی ہے مهر معاف کر الیما

بعض جگہ دستور ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد پہلی رات میں شوہرائی بوی سے مرمعاف کرالیتا ہے، اور یہ دباؤ ڈالٹا ہے کہ میں اس وقت تک تمہار ب قریب نہیں آؤ نگا جب تک تم مرمعاف نہیں کروگی سے یاد رکھنا چاہئے کہ شوہر کا اس طرح سے زیر دستی مہر معاف کرانا ناجائز ہے، اور اس طرح معاف کرانے سے مرمعاف بھی نہیں ہوتا ہلکہ یہ بڑی بے فیرتی کی بات ہے کہ مرد ہو کر عورت سے اپنا مہر معاف کرائے ۔ اللہ بچائے ۔ بلکہ اگر کسی شوہر کی نیت ہی مہردیے کی نہیں تھی، بلا مہر نکاح کرنا مقصود تھاتو ایسی صورت میں اس شوہر کا اٹی بوی سے ملنا "زنا" کے برابر ہے۔

# وارثین قرضوں کی ا دائیگی کا اہتمام کریں

بسرحال قرضوں کی ادائیگی ہیں ہوی کا مربھی داخل ہے، اگر کمی نے زندگی ہیں ادا نہیں کیا تھا تو اسکے مال سے کفن و دفن کے اخراجات پورے کرنے کے بعد دوسرے قرضوں کے ساتھ اسکو بھی اداکیا جائیگا۔ اگر ان قرضوں کی ادائیگی ہیں اس کا سارا مال و جائیدا و بھی خرچ کرنا پڑے، تب بھی خرچ کر دیا جائے گا، پسما تدگان کو چاہے کہ اس میں ذرہ برابر کو ناحی نہ کریں، درنہ جب تک اس کا قرض باقی رحیگا، مرنے والے کی روح جنت میں جانے ہے روک دی جائیگی، اسلے کہ یہ قرض حق العبد ہے، اور جب تک بندے کا حق باتی رحیگا، وہ آگے نمیں جاسکے گا، اسلے اپنے مرنے والے پر رحم کرنا چاہیے، اور جمال تک ممکن ہو، اسکے قرضوں کی اوائیگی کا پوراا ہتمام کرنا چاہیے۔

besturdul

جو قرضے مرئے والالکھ کر چھوڑ گیاہے، وہ تواداکرنے ہی ہیں، اسکے علاوہ بھی اگر یہ اندیشہ ہو کہ مرحوم کو قرضے وغیرہ کی لکھنے کی عادت نہیں تھی، تواس صورت میں اسکے اخراب سے اور جن لوگوں سے اسکے معلمات ہوتے تھے، ان سے معلوم کر لینا چاہئے، اور جو قرضے ثابت ہو جائیں ان کو اداکرنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

#### تيراحق "وصيت"

تیراحق جو مرنے والے کے مال سے وابستہ ہو جا آہ وہ "وصیت" ہو النا وہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کوئی جائز وصیت کی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی جائز وصیت کی ہو تو باتی ال وجائیا و کے ایک تمائی حصے کی حد تک ان وصیت کی ہو تو باتی ال وجائیا و کے ایک تمائی حصے کی حد تک ان وصیت کی کیا جائے گا۔ البت اگر اس نے کوئی ناجائز وصیت کی ہے تو اسکو پورا کرنا جائز نہیں، مثل کمی نے یہ وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرا چالیواں کرنا، یا میرے مرنے کے بعد میرا چالیواں کرنا، یا میرے مرنے کے بعد میرا چالیواں وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد فلال مزار پر چاور چڑھا وینا وغیرہ، اس ضم کی ناجائز وصیت کی تو اسکو ایک تمائی حصے تک پورا کیا جائے گا۔ مثلاً اسکی البتہ جو جائز وصیت کی تو اسکو ایک تمائی حصے تک پورا کیا جائے گا۔ مثلاً اسکی کی تمازیں قضا ہو گئی تھیں جن کو وہ پورا نہیں کر سکا، اور مرنے سے پہلے اس نے وصیت کر دی کہ میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا ۔ یا مثلاً روزے کچھوٹ گئے تھے، جن کی وہ زندگی میں قضائیس کر سکا، اور وصیت کر دی کہ میری ۔

روزوں کافدیہ اواکر دینا یااس پر جج فرض ہو چکاتھا، لیکن زندگی میں وہ جج پر تھیں۔
جاسکا، اور وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے جج بدل کراوینا،
یا مثلاً اس نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مجد کی
تقییر میں دس ہزار روپے میرے مال میں سے لگادینا، یافلاں شخص کو یافلاں دوست
کواتنے ہے میری طرف سے بطور ابداو کے دیدینا، یااتنے ہے خیرات کر دینا وغیرہ
وغیرہ، یہ سب جائز وصیتیں ہیں، لنذاایک یاایک سے زاکد وصیتیں کی ہوں تواسکے
باتی مال کے آیک تھائی کی حد تک ان کو پوراکر ناواجب ہے، اگر ور ٹاءان کو پورائیس
کریں کے تو گوناہ گار ہوئے۔ البتہ مرنے والے بےجو وصیت کی ہے، اگر وہ آیک
تمائی مال کے ذریعہ پوری نہیں ہوتی تواس صورت میں وارثین کے ذے صرف ایک
تمائی مال کے ذریعہ پوری نہیں ہوتی تواس صورت میں وارثین کے ذے صرف ایک
تمائی کی حد تک اس وصیت کو نافذ کر نا واجب ہے۔ اس سے زیادہ کی وصیت نافذ
کرنا اور نہ کرنا وارثین کے اختیار میں ہے، اسلے کہ دو تمائی مال میں شرعاً

چوتھا حق "وراشت"

چوتھا حق ہیہ ہے کہ وصیت نافذ کرنے کے بعد جو دو تمائی مال بچے ، اسکو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وار ثین میں تقتیم کر دیا جائے ، اس چوتھ حق کے بارے میں آجکل ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت پائی جاری ہے ، اور بہت ہوگ تو یہ جانے ہی نہیں کہ مرنے والے کے مال کووار ثین میں تقتیم کرنا چاہئے ، اور جو لوگ جانے ہیں کہ یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے لیکن اسکے باوجود ان میں ہے بہت ہوگ اس پر عمل شمیں کرتے ، بلکہ جس وارث کے قبضے باوجود ان میں ہے بہت ہوگ اس پر عمل شمیں کرتے ، بلکہ جس وارث کے قبضے میں جو ال ہوتا ہے ، وہی اس کامالک بن بیشتا ہے جکی وجہ سے وہ تھین گتاہوں کا میں جو مال ہوتا ہے ۔ اس غفلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آجکل روزانہ مرتکب ہوتا ہے ۔ اس غفلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آجکل روزانہ

کشت سے اموات ہورت ہیں، مرد بھی مررب ہیں، عورتیں بھی انتقال کررہ ہیں، اس کشت اموات کا بھیجہ یہ ہیں، اس کشت اموات کا بھیجہ یہ ہوتا چاہئے تھا کہ شہر کے اندر جتنے دارالا فقاء ہیں ان سب میں تقسیم میراث کے بیمیوں سوالات حل طلب ہوتے، اسلئے کہ ہر مرنے والے کی میراث تقسیم کرنا بیماعدگان پر فرض ہے، اور جب تقسیم میراث فرض ہے، تو اسلئے حیح اور شری طریقوں کے بارے میں معلوم کرنافرض ہے، لیکن تقسیم میراث کے سوالات کی کوئی کشت میں۔

pesturd!

# میت کے مال کو استعال میں لانا

بسرحال جونی کی مخص کا انتقال ہوتا ہے تو انقال ہوتے ہی اس کی میراث
کا تمام مال اسکی ملکت سے نکل کر ور عاء کی ملکت میں داخل ہو جاتا ہے ، اور تمام
ور عاء اسکے مشترکہ مالک بن جاتے ہیں، حتی کہ سوئی دھا گے میں بھی تمام ور عاء
شریک ہو جاتے ہیں، لنذا اگر تمام ور عاء عاقل بالغ ہیں، وہ سب خوشی ہے کی
مخص کو مرنے والے کے سامان کے استعال کی اجازت دیدیں، تب تو اس سامان کو
استعال کر عاجاتز ہے ، لیکن اگر کوئی وارث استعال کرنے کی اجازت نمیں دیا، بلکہ دہ
مال کو تعتیم کروانا چاہتا ہے۔ یا کوئی وارث موجود نمیں، بلکہ غائب ہے ، جسکی وجہ
مال کو تعتیم کروانا چاہتا ہے۔ یا کوئی وارث موجود نمیں، بلکہ غائب ہے ، جسکی وجہ
مال کو تعتیم کروانا چاہتا ہے۔ یا کوئی وارث موجود نمیں، بلکہ غائب ہے ، جسکی رضامندی کا
مال کو تعتیم کروانا چاہتا ہے۔ یا کوئی وارث موجود نمیں، بلکہ غائب ہے ، جسکی رضامندی کا
مال کو تعتیم کروانا چاہتا ہے۔ یا کوئی وارث موجود نمیں، بلکہ غائب ہے ، جسکی رضامندی کا
مال کو تعتیم کروانا چاہتا ہے۔ یا کوئی وارث موجود نمیں، بلکہ غائب ہے ، جسکی رضامندی کا
مال کو تعتیم کروانا چاہتا ہے۔ یا کوئی وارث نابالغ ہے ، جسکی رضامندی کا
مال کو تعتیم کروانا چاہتا ہے۔ یا کوئی وارث نابالغ ہے ، جسکی رضامندی کا
مال کو تعتیم کروانا چاہتا ہے۔ یا کوئی وارث نابالغ ہے ، جسکی رضامندی کا
مال کو تعتیم کروانا چاہتا ہے۔ یا کوئی وارث نابالغ ہے ، جسکی رضامندی کا
مال کو تعتیم کروانا چاہتا ہے۔ یا کوئی وارث نابالغ ہے ، جسکی رضامندی کا جسمی میں میں میں دیں ہی ہی ہی ہی میں میں میں کرا ہے ۔ کہ کہ کمی وارث کروانا چاہت کے مال کو اسٹ استعال میں لانا بالکل نا جائز اور

حضرت امام ابو حنيفه رحمة الله عليه كي احتياط

الك مرجد حضرت المام اعظم ابو حنيف رحمة الشعليد كسى يارى عيادت كيك

تشریف لے گئے اسکی عیادت کی اور ابھی آپ وہیں بیٹھے تھے کہ آپ کی موجودگی میں اس مریفن پر نزع کی کیفیت طاری ہوگئی، یہ حالت و کچھ کر آپ نے والیں جانے کاارا وہ ملتوی کر دیا۔ اور یہ سوچا کہ یہ محض اب تھوڑی دیر کا مہمان ہے اسلئے اب اسکے پاس ہی بیٹھے رہنا چاہئے، اس مریفن کے قریب ایک چراغ جل رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس محض کا انتقال ہو گیا، اور جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، حضرت امام ابو حفیفہ رہ تھا دیا، حالا نکہ اس وقت تو روشنی کی ضرورت تھی؟ آپ حضرت! آپ نے چراغ بجھا دیا، والت تو روشنی کی ضرورت تھی؟ مخترت! آپ نے چراغ بجھا دیا، حالا نکہ اس وقت تو روشنی کی ضرورت تھی؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ یمی وقت اس چراغ کے بجھانے کا تھا، اسلئے کہ جب تک یہ محفق زندہ تھا، یہ چراغ اسکی ملکیت تھا، اور اب اسکے انتقال کے بعد یہ چراغ تک یہ وارثوں کی اجازت کے بغیراس کا استعال اسکے وارثوں کی اجازت سے وائز نہیں، اسلئے میں نے یہ چراغ بجھا دیا۔ اس واقعہ سے امام کرنا ہمارے لئے جائز نہیں، اسلئے میں نے یہ چراغ بجھا دیا۔ اس واقعہ سے امام صاحب کی احتیاط اور تقوی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ہاری بداحتیاطی

دوسری طرف ہماری بداحتیاطی دیکھئے کہ مرنے والے کے انتقال کے بعد کس طرح ہم ہے بائی ہے اسکے مال پر ناحق قابض ہو کر اس میں ہے جاتفرف کر نا شروع کر دیتے ہیں اور اسکو ور ثاء تک نہیں پہنچاتے، اور ان کو ان کا حق نہیں دیتے، بلکہ جس کے قبضے میں جو مال آجاتا ہے، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اور اسکو جس طرح چاہتا ہے، استعال کرتا ہے ۔ یہ عمل بالکل ناجائز اور حرام ہے ۔ اور وارثوں کو ان کا حق نہ پہنچانا ظلم عظیم ہے ۔ اگر دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں ویٹا پڑیگا۔

میراث تقیم نه کرنے میں تین ظلم

مارے حضرت مفتی صاحب رحمة الله عليه نے ايك جگه تحرير فرماياك

oesturdi

میرات تقیم نہ کرنے میتیج میں انسان تمن طرح سے ظلم کاار تکاب کریا ہے گئے۔
پہلاظلم بیہ ہے کہ یہ مال میراث اللہ تعالی کی طرف سے بندے کیلئے ایک انوام ہوتا
ہے جو لیسماندگان کو ہلامشقت اور بغیر محنت کے حاصل ہو جاتا ہے، لنذا یہ مال اللہ
تعالی کی طرف سے شاہی تحفہ ہے، لنذا لیسماندگان پر یہ فرض تعاکہ اس شاہی
انعام کواسکے حقد اروں تک پہنچاہے، اور جب انہوں نے حقد اروں تک نسیس پہنچایا
اور فعسب کر کے بیٹھ محے اور اس میں تعرف شروع کر دیا، توانہوں نے اس انعام
اور فعسب کر کے بیٹھ محے اور اس میں تعرف شروع کر دیا، توانہوں نے اس انعام
میں خیانت کا اور یہ خیانت ظلم عظیم ہے ۔ ایک ظلم تو یہ ہوا۔

دومراظلم برے کرب ال میراث ہمارے ہمائی کاحق تھا، جوہم نے ادلیا،
السلے کہ جب باپ کا انقال ہو جاتا ہے تو مذے بسن بھائی باپ کے مال میں شرک ہو
جاتے ہیں، اور مرنے والے کی بیوی بھی اس میں جعمہ وار بن جاتی ہے۔ اور جب ہم
وہ مال دبا کر بیٹہ می اور ان کاحق مارلیا تو گاہر ہے وو مرے کاحق مارنا بھی ظلم ہے،
اور جیسے وو مرے کی ذیان چمین لیزا، یاکسی کاروب چمین لیزاظلم ہے۔ اس طرح کسی
کا حصہ میراث خصب کرلیزا، اور حقد ارکوت بہنیانا بھی ظلم ہے۔

تحد میراث خصب کرلیزا، اور حقد ارکوت بہنیانا بھی ظلم ہے۔ جس میں سائٹ

تیراظلم ہے ور قاء کو حق نہ وسینے کا ریہ ظلم کی پہنوں تک چانے ، اسلے کہ جب تھیم کرنے کا رواج ہی نہیں ہے ، اور باپ کے مرفے کے بعد بیؤں نے میراث تھیم میں کی ، اور بیؤں کے مرفے کے بعد پوتوں نے میراث تھیم میں کی ، اور بیؤں کے مرفے کے بعد پوتوں نے میراث تھیم میں کی ، اور بیؤں کے مرفے کے بعد پوتوں نے میراث تھیم میں کی ، اور بیڈوں کے مراف وال اور اور کیر بغیر تھیم کے یہ سلسلہ آئے چال رہتا ہے ، تواسکے نہیج جس سارا وال اور علااب یہلے نمبر کے بیما عد گان پر آئے کا جنوں نے اپنے باپ کی میراث شریعت کے مطابق تھیم نمیں کی۔

مرنے کے فوراً بعد میراث تعتیم کر دیں

اسلے جن لوگوں کے ولوں میں اللہ تعالی نے آخرت کی فکر پیدا فرائی ہے، دوسب سے پہلے تعنیم میراث کا ایتمام کرتے ہیں، اور شریعت کا تھم بھی می ہے کہ انقال کے بعد سب سے پہلے اسکے عسل اور کفن دفن کا اہتمام کیا جائے، آ اور اسکے قرضوں کو اداکیا جائے، اسکے بعد اسکی وصیقوں کو آیک تمائی مال کی حد تک پورا کیا جائے۔ اسکے بعد سب سے اہم ترین فرض سے ہے کہ اسکی میراث تقسیم کی جائے اور جتنی جلدی مرنے والے کی میراث کو تقسیم کر دیا جائے گا، اتن جلدی انسان کو عافیت مل جائے گی، اور میراث کی تقسیم میں جتنی دیر ہوگی، اتن ہی اس میں الجھنیں، دشواریاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، یمال تک کہ بھائی بھائی کا گلہ کا شنے کہلے تیار ہو جائے گا۔۔۔۔

besturdur

وجہ یہ ہے کہ جب کسی کا انقال ہوتا ہے، اس وقت تمام پیماندگان کے دل نرم ہوتے ہیں اور دل میں مرنے والے کا صدمہ ہوتا ہے، اس وقت دنیا کی محبت دل سے کافی لکلی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت تقسیم کا معاملہ بہت آسان ہوتا ہے، اور جول جول جول مرنے والے کا صدمہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا کی محبت دل میں برطق چلی جاتی ہے، جسکے نتیج میں تقسیم میراث کا مسئلہ پیچیدہ اور مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہر محفی اپنی من مانی کرنے لگتا ہے۔

حصرت تھانوی" اور حقوق العباد کااہتمام

میرے واوا محترم حضرت مولانا عبد العزیز صاحب رحمة الله علیه، حضرت مقانوی رحمة الله علیه سے بیعت تھے، اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمة الله علیه کے خلیفہ مجاز تھے ۔۔۔ حضرت تھانوی رحمة الله علیه کی تعلیم اور تربیت میں خاص طور پر بیات نمایاں تھی کہ ان کے ہاں حقوق العباد اواکر نے اور کروائے کا بہت ہی اہتمام تھااور اسکی بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے، بلکہ یوں کمنا چاہئے کہ حقوق العباد کی اوائیگی میں اہتمام حضرت تھانوی رحمة الله علیه کی خصوصیات میں سے ہ، بلکہ اس زمانے میں کسی مخص کا حقوق العباد کی اوائیگی کا اہتمام کرنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ حضرت تھانوی رحمة الله علیه کا مرید ہے۔ چونکہ تقسیم میراث بھی علامت تھی کہ یہ حضرت تھانوی رحمة الله علیه کا مرید ہے۔ چونکہ تقسیم میراث بھی

حقوق العباد میں داخل ہے ، اسلئے حفرت تعانوی سے مریدین میں اس کا بھی تاہی۔ اہتمام پایا جاتا تھا۔ یمی وجہ ہے کہ ہمارے دادا حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمة الله علیہ کے اندر بھی تعتیم میراث کی بہت فکر پائی جاتی تھی۔

## خوف خدا ہیہ کام کرا دیتا ہے

چانچہ میرے دادار حمة اللہ علیہ تک جو میراث پنچی تھی، وہ اوپر کی گئی
چنتوں سے تعتبیم نہیں ہوئی تھی، ان کو بہت فکر ہوئی کہ اس مال کے بہت سے در ثاء
حقدار ہیں، اسلئے کہ کئی پشتوں سے تقسیم نہیں ہوئی، لہذا انہوں نے دور دور کے
ور ثاء تلاش کر کے اور ان سب کے حصے علیحدہ کئے، اور ہرایک کے نام کے لفافے
ہنائے، اور ان لفافوں میں ان حصوں کو رکھا، اور زمانے کے لحاظ سے کسی لفافے میں
دو آنے رکھے، کمی میں حور ویے رکھے، اور پھروار توں کو تلاش کر کے ان تک ان
میں ایک روپید، کمی میں دورویے رکھے، اور پھروار توں کو تلاش کر کے ان تک ان
کا حصہ پنچایا ۔ اب ظاہر ہے دو آنے اور چار آنے پنچانے کاعمل کتنا مشکل
ہوگا، لیکن میہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، یماں ہم لاکھوں
روپے بھی کھا کر بیٹھ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہاں دو دو آنے پنچانے کی فکر
ہورہی تھی ۔ اگر خوف خدا ہو تو دو آنے پنچانا بھی آسان ہے، اور اگر خوف
خدا نہ ہو تو لاکھوں روپے بھی کھا جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔

## میرے واوا مکا معمول

میرے دادار مید اللہ علیہ کا یہ بھی معمول تھا کہ جب برادری میں کی مخص کا انتقال ہو جاتا، تو آپ اسکو د فنانے کے بدر قبرستان سے سیدھے میت کے گھر تشریف لیجاتے، اور دروازے کے باہر پیٹھ جاتے ۔ غربت کا زمانہ تھا، لوگوں

besturdubog

کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہوتی تھی۔ گھر دالوں سے کہتے کہ مرنے والے کے بو پھوڑا ہے دہ باہر لے آؤ، میں اسکو دار مین میں تقتیم کر دوں ، چنانچہ گھر والے اس کا جو پھو مال ہوتا، وہ باہر جیجتے، اور حضرت دادا جان مرحوم اس وقت وہیں بیٹھے بیٹھے میراث تقتیم فرماکر اپنے گھر تشریف لیجاتے۔ اور اصل طریقہ بھی بی ہے کہ جمیئر و تکفین اور تدفین کے بعد پسلاکام یہ ہو کہ جتنی جلدی ہو کیے، مرنے والے کی میراث تقیم کردی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ دوسرول کا مال دیا لیٹا ظلم ہے

خدا نخواستہ۔اگر ذھن میں یہ ہے کہ ہم میراث تقتیم ہی نہیں کریں مے تو یہ بوے ظلم کی بات ہے۔

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جس مخض نے کسی وارث کو میراث سے محروم کر دیا توالله تعالی اسکو جنت میں اسکے حصے سے محروم کر دیں گے ۔ (ابن ماجہ)

للذائمی دارث کاحق مارنا ہوئے وہال اور عذاب کی چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: سنو! تم نمسی پر ظلم نہ کرو! خبردار! نمسی مسلمان کامال اسکی خوشد لی کے بغیر حلال نہیں (بیہاتی)

یعنی تاحق کسی مسلمان کا مال مت کھاؤ، اور مرنے والے کے جتنے ور ثاء ہیں، ان سب کا مال میراث میں حصہ ہے، لنذا ان کی رضا مندی کے بغیر اسکو اپنے پاس رکھنا، یا اپنے استعمال میں لانا، کھانا پیناظلم اور ناجائز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے حضور

ایک دو سری حدیث ین ای سرید سری سرید سود اگر تم فے اللہ ماری سنو! اگر تم نے

best dubonks. ایے کی بھائی پر ظلم کیا ہے تو آج ہی اس سے معاف كرالو، اس دن كے آنے سے پہلے جس دن نه روبيہ ہوگا، اور نه پید موگا، اور نه درجم موسطّع، نه دینار بلکداس دن سید ہوگا کہ اگر ظالم کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو اس نے این مسلمان بھائی پر جتنا ظلم کیا ہوگا، اسکے بندر اسکی نیکیاں تمہارے مظلوم بھائی کو دیدی جائیں گی، اور اگر ظالم کے یاس نیکیاں نہ ہوگی تو پھر تہارے مظلوم بھائی کے گناہ اس ظلم ك برابر ظالم ك اوپر ۋال دے جائيں مے ( بخارى )

مرنے کے بعدایک سوئی کے برابر مال میں بھی تمام ور فاء حصد دار اور شریک ہو جاتے ہیں، لنذا انکی رضا مندی کے بغیر مال میراث کا استعال کیے جائز ہوگا؟ خصوصاً ورثاء کے اندر تابالغ بھی ہوں تو پھر معاملہ اور زیادہ سکین ہو جاتا ب، اسلتے کہ نابالغول اور تیمول کا مال کھانے کو اللہ تعالی نے حرام قرمایا ب: فرمايا.

> ان الذين ياكلون اموال اليتامي ظلما ابما يا كلون في بطونهم نارا، وسيصلون سعيرا ٥ (مورة النماء: آيت نبر١٠) بلا شبہ جو لوگ تیبوں کا مال ظلما یعنی ناحق کھاتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اپنے پید میں آگ بحر رہ ہیں، اور عظریب وهکتی ہوئی آگ میں واخل کے جائیں

وہ ظلم جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے مال میراث تقتیم نه کرنے پر اتنابردا وبال اور عذاب ہے، لیکن اسکے باوجود

besturdubook

ardhress.com

آج ہمارے معاشرے میں میراث تقسیم کرنے کارواج ہی ہمیں، باپ مرجاتا ہے تو بیٹے مالک بن بیٹھتے ہیں، کوئی بھائی اپنی بہنوں کو ان کا حصہ میراث نمیں دیتا۔ نہ بیوی کو میراث ملتی ہے، نہ مال کو میراث ملتی ہے اور نہ بیٹیوں کو میراث ملتی ہے، نہ مال کو میراث ملتی ہے اور نہ بیٹیوں کو میراث ملتی ہے، ای طرح نابالغ بچوں کو بھی میراث نہیں ملتی، ای طرح جو بھائی باپ کی زندگی ہے ماتحت بن کر رو رہے ہیں، اور ان کے قبضے اور اختیار میں کاروبار نہیں ہے، ان کو بھی میراث نہیں ملتی، اور عام طور پر ایسے بھائی فتوی لینے آتے ہیں جن کے قبضیہ میں کاروبار کے کاروبار کے کاروبار کے کاروبار کے کاروبار کے منتظم اور چلانے والے ہوتے ہیں، وہ اس فتوے کو دیکھ کر ا نکار کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس فتوے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اسکو نہیں مانے ، بیہ وہ ظلم کہتے ہیں کہ ہمیں اس فتوے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اسکو نہیں مانے ، بیہ وہ ظلم ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہ جانے کب سے چل رہا ہے۔

## ایک عبرتناک واقعه

ایک بزرگ نے بڑی عبرت کا واقعہ سنایا کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بوے عالم سے، جب ان کا انقال ہو گیا تو انقال کے بعد ان کے کئی شاگر و نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ عالم برہنہ جم کے ساتھ ایک چیٹیل میدان میں دوہبری سخت کری ہے ہے چین ہوکر اور پریشان ہو کر او هر سے او هر دوڑرہ ہیں، بے قرار اور بے چین ہیں، شاگر و نے ان سے پوچھا کہ حضرت! آپ نے تو ساری زندگی اطاعت میں، عبادات میں، خدمت دین میں گزاری، مخلوق کی اصلاح اور تربیت میں گزاری، مخلوق کی اصلاح اور تربیت میں گزاری، کیان میں ہوئی ؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا: ایسانہ میں ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی ؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا: ایسانہ میں ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی ؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا: ایسانہ میں جس عذاب کے جن اعمال صالحہ کی توفیق دی تھی، وہ سب قبول ہو گئے لیکن جس عذاب کے اندر میں جتال ہوں، وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہور ہا تجول ہو گئے لیکن جس عذاب کے اندر میں جتال ہوں، وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہور ہا ہے ہور ہا جو سائر د نے پوچھاوہ کیسے ؟ اندر میں جتال ہوں، وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہور ہا ہو ہے شاگر د نے پوچھاوہ کیسے ؟ اندر میں جتال ہوں، وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہور ہا ہو گئے لیکن جس عذاب کے جن اعمال سے چندروز پہلے جو سے شاگر د نے پوچھاوہ کیسے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ انتقال سے چندروز پہلے ہے۔ شاگر د نے پوچھاوہ کیسے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ انتقال سے چندروز پہلے

wordpiess.com میں اپنا کپڑا سینے کیلئے سوئی مانگ لایا، اور پھر کپڑا سی کر سوئی الماری میر دی، دالی کرنایاد نه رہا، اور اسکے بعد میراانتقال ہو گیا \_اب بیہ عذاب جو تم د کھیے رے ہو، ای ایک سوئی کی وجہ سے ہورہا ہے۔ تم مبح بیدار ہو کر میرے محر جانا، اور گھروالوں سے كمناكد المارى ميں فلال جكم يروه سوكى ركھى ہوكى ہے، وہ تم ليكر میرے فلال بڑوی کو پہنچا دینا، آگہ مجھ سے بیہ عذاب دور ہو جائے ۔۔۔ چنانچہ وہ شاكر د صبح الله كرسيد ھے استاذ كے كھر پنچى، اور كھروالوں سے پوچھاكيہ فلال الماري میں فلاں جگہ پر کوئی سوئی رکھی ہے یاشیں؟ گھروا اول نے ویکھ کر بتایا کہ ہال رکھی ہے، اس نے پوچھا کہ حمیس معلوم ہے، یہ سوئی کس کی ہے؟ انہوں نے بنایا کہ بان! مرحوم فلان بروى سے لائے تھے، اور جم نے سوچاك ذرا آنے جانے والوں كاسلىلەختى موتوبيە سوئى ان كووالىس كردىں مے \_شاكرد نے بتاياكە مى نے ان کوخواب میں دیکھا ہے کہ وہ اس سوئی کی وجہ سے عذاب میں جتلا ہیں، اسلئے وہ سوئی تم مجھے دے دو ماکہ میں جلدی ہے وہ پڑوی کو پنچا دوں ، اور ان کی طرف ے آخری معانی بھی انگ لوں \_\_\_ چنانچہ شاگر د نے وہ سوئی لیکر بروی کو دی، اور ان کو بتایا کہ اس سوئی کی وجہ سے حضرت کو بڑا عذاب مورہا ہے، وہ بروری بھی س كررويراكداتى معمولى چزكيوجە سان كوعذاب مورماب، ميس نے الله كيلئے ان کو معاف کیا، یا اللہ، آپ بھی اپنی رحمت ہے ان کو معاف فرما دیں، اور ان کاعذاب دور فرمادیں \_\_\_ وہ شاگر د کہتے ہیں کہ جب رات کو میں سویا تو پھر دوبارہ میں نے ان کوخواب میں دیکھا، لیکن اب منظر بدلا ہوا تھا۔ اب حضرت ایک خوبصورت اور سرسرو شاداب باغ کے بیوں چ ایک مسری پر آرام فرمارہ ہیں، چاروں طرف حثم خدم موجود ہیں، پھلوں اور پھولوں کے در خت کیے ہوئے ہیں اور فصندی فصندی ہوائیں چل رہی ہیں، میں نے قریب جاکر ان کو سلام کیا۔ اور یوچھاکداب کیاحال ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جس وقت تم نے بروی کو سوئی پنچائی، اوراس نے بید کما کہ میں اللہ کیلئے معاف کر تا ہوں، بس اس لمح میراوہ

dpress.com

besturdus

عذاب می گیا، اور جو نعتیں تم دیکھ رہے ہو، یہ اللہ تعالی نے اپ کرم کے اپنے دین کی خدمت کی جو توفیق عطافرہائی تھی، اس کاصلہ ہے۔

## دو صحابه كرام « كاايك عجيب معاهده

بہرحال، یہ یادر کھناچاہے کہ اگر خدانخواستہ کمی بندے کا حق ہم پر واجب رہ کیاتو پہلے اسکی سزاہم کلتی پڑئی۔ اس بارے بیں ایک صحابی کا قصہ س لیجئے، جو احادیث بیں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ دو صحابی سے، ایک حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عند، اور ایک حضرت صعب بن شامہ رضی اللہ عند، یہ وونوں صحابی آپس بیں گرے دوست سے، ایک مرتبہ حضرت صعب رضی اللہ عند اپنے دوست حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عند ایک معاهدہ کرو، انہوں نے پوچھا کیا معاهدہ ؟ انہوں نے فرمایا یہ معاهدہ کرو کہ ایک معاهدہ کرو، انہوں نے پوچھا کیا معاهدہ کرو، انہوں نے بوچھا کیا معاهدہ ؟ انہوں نے فرمایا یہ معاهدہ کرو کہ ہم بیس سے جس شخص کا پہلے انقال ہوجائے، وہ خواب بیں دوسرے سے ضرور ملاقات کرے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عند نے پوچھا، کیا ایسا ممکن بھی ما قات کرے، حضرت عوف بن مالک نے فرمایا کہ انہوں نے جواب ویا کہ ہاں ممکن ہے۔ حضرت عوف بن مالک نے فرمایا کہ اگر ممکن ہے تو پھر نمیک ہے ۔ چنانچہ یہ معاهدہ ہوگیا۔

## دس دینار کی وجہ سے عذاب

خدا کی شان، پہلے حضرت صعب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، جو خود
معاهد کرنے والے تھے، انتقال کے بعد پہلی ہی رات خواب میں حضرت عوف بن
مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ملا قات کیلئے تشریف لے آئے، حضرت عوف بن
مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیسی گزری ؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے
پیشی ہوئی ؟ حضرت صعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: بوی مشکل اور بوی دشواری
کے بعداب نجات ہوئی ہے۔ بات کرتے کرتے حضرت عوف بن مالک ق نے دیکھا

کدان کی گردن پر جلنے کا سیاہ داغ لگا ہوا ہے ، انہوں نے حضرت صعب رضی اللہ عند نے بتایا عند سے پوچھا کہ یہ جلے ہوئے کا داغ کیسا ہے ؟ حضرت صعب رضی اللہ عند نے بتایا کہ دراصل میں نے ایک ضرورت کیلئے ایک یبودی سے دس دینار قرض لئے تھے ، اور وہ قرض میں ابھی ادانہیں کر سکاتھا کہ میراانقال ہو گیا، ان وس دیناروں کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ دینار مجھے دانے گئے ، یہ سیاہ داغ جو تم دیکھ رہے ہو، یہ اسکے دافع جانے کا نشان ہے ۔۔۔ وہ دس وینار اب بھی میرے گر میں میرے ترکش داغے جانے کا ندر رکھے ہوئے ہیں، تم صبح سویرے میرے گھر والوں سے ترکش کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تم صبح سویرے میرے گھر والوں سے ترکش کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تم صبح سویرے میرے گھر والوں سے ترکش کے اندر اس میں سے دس وینار انکال کر فلاں مختص کو اداکر دینا، تاکہ میری تکلیف ختم ہو جائے۔۔

## انگلیوں میں تکلیف

ای طرح حضرت بوف بن مالک رضی الله عند نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت صعب رضی الله عند کے ہاتھوں کی انگلیوں پڑ کپڑالپٹا ہوا ہے، اور ایسامعلوم ہورہا ہے کہ وہ انگلیاں اندر سے بہت زیادہ زخی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی انگلیوں میں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس تکلیف میں انتقال ہوا، وہ تکلیف میں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس تکلیف میں انتقال ہوا، وہ تکلیف اتنی شدید تھی کہ اس کی شدت کی وجہ سے میں نے اپنی انگلیاں چبالی تھیں اور اسکے بعد جب الله تعالی کے ماسے بیشی ہوئی تواللہ تعالی نے فرمایا کہ جس چیز کو تم اسکو درست نہیں کریں مے سے میں نے اسکو اس لئے چھیایا ہے کہ اگر آپ اسکو درست نہیں کریں مے سے میں نے اسکو اس لئے چھیایا ہے کہ اگر آپ اسکو درست نہیں کریں مے سے میں نے اسکو اس لئے چھیایا ہے کہ اگر آپ اسکو درست نہیں کریں مے سے میں نے اسکو اس لئے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاکی برکت حضرت عوف بن مالک رمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر سب نے پہلے میں ان کے گھر گیا، اور ان سے ترکش ما نگا، تواس میں واقعی وی دینار رکھے ہوئے تھے، اور غالبًا وہ دینار استعمال میں بھی نہیں آئے تھے، میں نے جاکر ان کا یہ قرض اواکر دیا۔ اور اسکے بعد میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور خواب کا سمار اواقعہ بیان کیا، اور بتایا کہ میں نے ان کا قرض تواواکر دیا ہے، لیکن ان کو انگلیوں کی تکلیف بہت شدید ہے جو مجھ سے ویکھی نہ کو از کر دیا ہے، لیکن ان کو انگلیوں کی تکلیف بہت شدید ہے جو مجھ سے ویکھی نہ کئی، اسکے لئے آپ وعافر مادیں سے چنا نچہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے، اور ان کیلئے دعاکی کہ یا اللہ ان کو معاف فرما سے دوسری رات جب میں سویا تو حضرت صعب رضی اللہ عنہ پھر خواب میں آئے، اور اب انکی گردن کا داغ بھی دور ہو چکا تھا، اور ان کی انگلیاں بھی ٹھیک ہو چکی اور اب آئی گردن کا داغ بھی دور ہو چکا تھا، اور ان کی انگلیاں بھی ٹھیک ہو چکی سے تھیں۔

(عالم برزخ دابن الي الدنيا بتعرف)

جیزدے سے بیٹیوں کا حصہ میراث ختم نہیں ہوتا

یہ دو واقعات آپ نے ہے، پہلا واقعہ ایک بہت بڑے بزرگ کا تھا، اور دو سرا واقعہ ایک بہت بڑے بزرگ کا تھا، اور دو سرا واقعہ ایک صحابی کا تھا، ان بزرگ کو ایک سوئی کی وجہ سے عذاب ہورہا تھا۔ میرے عزیزہ! اگر ہم میراث تقیم نہ کرنے کے گناہ کاار تکاب کریں گے تو پھر کس قدر شدید عذاب میں میراث تقیم نہ کرنے کے گناہ کاار تکاب کریں گے تو پھر کس قدر شدید عذاب میں جتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہت سے لوگ انتا تو کر لیتے ہیں کہ بیٹوں کو میراث دیدی کیس سے کتنا بڑا ظلم عظیم ہمارے معاشرے میں ہورہا ہے کہ بینوں کو اور بیٹیوں کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں، اول تو بہنیں میراث کا مطالبہ ہی نہیں کرتیں، اگر مطالبہ کرتی ہیں تو بھائی ہے کہ دیتے ہیں کہ والد صاحب نے تمہاری شاوی کے موقع پر تمہارا جق ادا ہو گیا۔ یاد رکھتے ہی

besturdub

جواب بالكل غلط ب، اسلئے كد زندگى ميں باب اپنى اولاد كو جو كچو ريا كے دو هديد اور تخفد ب، اس كاميراث سے كوئى تعلق نہيں، اسلئے كد ميراث تو وہ مال ب جو انسان مرتے وقت چھوڑ كر جاتا ب، اور اس ميں سارے ورثاء اپنے اپنے جھے كے مطابق حق وار ہوتے ہيں \_ زندگى ميں كى وارث كو كچو مال ويتے سے آدمى اسكى ميراث سے محروم نہيں ہوتا، اور ميراث سے اس كا حصد خم نہيں ہوتا۔

## بھائی چاہئے یا مال چاہئے؟

الله بچائے ۔ بعض بھائی اپنی بہنوں کوجب وہ اپنا حصہ میراث مانگنے لگتی ہیں تو وہ یہ ایذاء دینے والا جواب دیتے ہیں کہ یہ بتاؤ بھائی چاہئے، یا مال چاہئے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اپنی میراث کا حصہ مانگتی ہو تو بھٹ کیلئے ہمارا اور تممارار شتہ ختم، اب ہم تمہیں نہ بھی بلائیں گے، نہ کھلائیں گے، اور نہ تمہارے پاس آئیں گے، نہ تھلائیں گے، نہ تمہارے مرفح میں شریک ہو تگے نہ جینے میں لیکن اگر تم اپنا حصہ میراث چھوڑتی ہو تو ہم تمہارے بھائی ہیں، تمہیں ہر موقع پر پو پھیں گے، اور تمہاری فنی اور خوشی میں بھی شریک ہو تگے اسطرح بہنوں اور بیٹیوں پر یہ ظلم عظیم روار کھا جارہا ہے۔

# بہنوں سے وست برواری کرالینا ورست نہیں

بعض لوگ جو بہت زیادہ دیندار بنتے ہیں، دہ بہنوں سے ان کے حصد کی اپنے حق میں دست برداری کرا لیتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ تم اپنے حصد میراث سے الدے حق میں وست بردار ہو جاؤ، چنانچہ بہنیں زبانی طور پر اپنا حصد میراث چھوڑتے ہوئے سے کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے اپنا حصد

میراث آپ کے حق میں مجھوڑ دیا۔ آور ہم دست بردار ہوتے ہیں ۔۔۔ آسکھی بعد بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اسکیے ہی اس میراث کے حق دار ہیں، بیٹیاں اور بیوی سب محروم ہو گئے ۔۔۔ یاد رکھئے، اس طرح زبالی دست برداری کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں، اور اسکے ذرایعہ بہنوں کا حصہ میراث بھائیوں کی ملکیت میں نہیں آیا، اور ان بھائیوں کیلئے بہنوں کا حصہ طال نہیں ہوتا کہ وہ بہنوں کے حصہ میراث کو اپنے استعال میں لائیں۔ میراث کو اپنے استعال میں لائیں۔

besturd!

اور یہ تصور کہ بیٹیوں کو ہم کیوں میراث دیں، یہ ہندوانہ تصور ہے، ہندو ہندیہ کا در یہ تصور کے بیٹی کو جو ہندیہ کا ندر عورت کیلئے کوئی میراث نہیں ہوتی، زندگی میں باپ نے بیٹی کو جو کچھ دیدیا وہ دیدیا، لیکن باپ کے مرنے کے بعد جو پچھ ہے، وہ سب بیٹوں کا ہے، اس میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہی اثر ہماری ہندیب اور ہمارے محاشرے میں بھی پایا جارہا ہے، اور اس ہندوانہ تصور کی بنیاد پر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیں۔

## بہنوں کا حصہ پہلے ان کے قبضے میں دو

لنذاان حالات میں پہلے بہن کا حصد اور بیٹی کا حصد ان کے ہاتھ میں دیں اور انہیں پورا پورا افتیار دیں کہ وہ اسکو جہاں چاہیں خرج کریں، ان کو دیئے ہے پہلے ان خواتین کا لحاظ اور مروت میں یہ کمنا کہ ہمیں اپنا حصد نہیں چاہئے، اس کسنے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ایک طرف تو پہلے ہے حصد نہ دینے کا دستور چلا آرہا ہے، اور دومری طرف بھائیوں کے دلوں میں بہنوں کو نہ دینے کیلئے مختلف آرہا ہے، اور دومری طرف بھائیوں کے دلوں میں بہنوں کو نہ دینے کیلئے مختلف حیلے اور بہانے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ان بھائیوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ جائیداد، یہ کارخانہ، یہ دوکان، یہ بنگلہ اور مکان سب ہمارے پاس دہ

Desturdu

جائے، بہنوں کے پاس نہ جائے ۔ النذا بھائیوں کو چاہئے کہ وہ نمایت خوش دگی کے ساتھ اور فراخدتی کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے دواب وہی کو سامنے رکھتے ہوئے اور آخرت کی کچڑ کے خوف سے ہر وارث کا پورا پورا حصد علیحدہ کر کے ان کے قبضے میں دیدیں اور ان بہنوں اور بیوہ سے کمہ دیں کہ پہلے اپنا حصہ محفوظ کر لو، باکہ ہم عنداللہ بالکل بری الذمہ ہو جائیں، اسکے بعد تمہیں افتیار ہے، اسکو جمال چاہو خرچ کرد، چاہے اسکو خیرات کرد، یااس سے محد بنواؤ یااسکو تم اسکو جمال میں لاؤ۔

# گھر کے اسباب و سامان پر بیوہ کا قبضہ

بعض جگدیہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کے انقال کے بعد کارخانے اور دکان اور کار وبار پر تولڑکوں کا تبضہ ہو جاتا ہے ، اور گھر میں جتنا استعال کا سامان ہوتا ہے ، اور وہ میں جتنا استعال کا سامان ہوتا ہے ، وہ اس وہ سب بیوہ کے قبضے میں آجاتا ہے ، اور وہ بیوہ اسکی مالک بن بیشتی ہے ، وہ اس میں جس طرح چاہتی ہے ، تصرف کرتی ہے ، یاد رکھئے ؛ بیوہ کا گھر کے اسباب و سامان پر قبضہ کرلینا اس طرح نا جائز ہے ، جس طرح لڑکوں کا جائدا و وغیرہ پر قبضہ کرنا تا جائز ہے۔

# پہلے فتوی حاصل کرلیں

لندا مرنے والے کے انقال کے بعد وارثین کاسب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایک سوال تیار کریں کہ والد صاحب کا انقال ہو گیا ہے، فلال فلال وارث چھوڑے ہیں، ان کی میراث دارثین کے اندر ہم کس طرح تقتیم کریں، جب جواب آجائے تو پھر تمام ذمہ داروں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس جواب کے مطابق میراث کی تقتیم کا اہتمام کریں۔ ورنہ اگر خدانخواستہ کمی کے جواب کے مطابق میراث کی تقتیم کا اہتمام کریں۔ ورنہ اگر خدانخواستہ کمی کے

## خو فناک عذاب اور وعید

ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے دوسرے کی ایک بالشت زمین کا میں ساتوں زمینوں بھی تاخق فصب کر لی توقیامت کے دن اس ایک بالشت زمین کی مٹی ساتوں زمینوں سے نکال کر اس کا بار بنا کر اس فصب کر نے والے کے گلے میں ڈال دیا جائےگا ( بخاری ) ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین فصب کی ہے، قیامت کے روز جب وہ اپنی قبر سے اضیگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم طلح گا کہ ساتوں زمین تک اس ایک بالشت زمین کو کھودو، جب وہ کھودیگا توجو مٹی فیل کی ساتوں زمین تک اس ایک بالشت زمین کو کھودو، جب وہ کھودیگا توجو مٹی فیل کی ماس کا بار بناکر اسکے گلے میں پسناویا جائےگا، اور جب تک حساب و کتاب ختم میں ہوگا، وہ اس عذاب میں گر فتار رہیگا، (احمد) ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کی زمین فصب کرلی تو ساتویں زمین تک اس شخص کو اس زمین میں دھنسایا جائےگا ( بخاری ) اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آ مین سے لہذا اگر زمین علی کا بار بناکر کلے میں ڈالا جائےگا تو اس صورت میں شنوں مٹی کے نیچے وہ وحنسا اس مٹی کا بار بناکر گلے میں ڈالا جائےگا تو اس صورت میں شنوں مٹی کے نیچے وہ وحنسا جائےگی، اور جس صورت میں اسکو دھنسایا جائےگا تو شنوں مٹی کے نیچے وہ وحنسا جائےگا، اور جائے ہے یہ کتنا در دناک اور خوفناک عذاب ہے۔

# یتیم کامال کھانا حرام ہے

اور میراث کوتقتیم نہ کرنابھی ای وعید میں داخل ہے، اسلے تقتیم میراث کیلئے ہمیں بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں اس کارواج ہی ختم ہو چکا ہے، اور ہر شخص اپنی مرضی سے مرنے والے کی میراث کو استعال

کرما چلا جانا ہے ۔۔۔ خصوصاً جبکہ وارثین کے اندر تابائغ اور میتم ہوگ ہے۔
پھریہ اور زیادہ وبال اور عذاب کاسب ہے، اسلنے کہ ناحق میتم کامال کھانا حرام ہے،
اور عموماً وارثین میں میتم بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے بڑے بھائی اس
بات کاخیال نمیں کرتے کہ ان میتم بچوں کا ایک آیک پائی کے اندر حصہ ہے، ان کا
حصہ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اسلنے ان بڑے بھائیوں کو جائے کہ جلدی ہے
میراٹ تعتیم کرکے نابانوں کا حصد الگ کریں، پھرجو بالغ ور تاء ہیں، وہ اگر چاہیں قو
اینے جصے مشترک طور پر باہمی رضا متدی ہے مشتمال کرلیں، اور چاہیں قو
اپنا اپنا حصد الگ کرکے استعمال کریں۔

# حقیقی مفلس کون ؟

وہ مدیث ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی جائے جس کا منہوم اور خلاصہ ہے کہ

ایک مرتبہ حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام سے پوچھا کہ جاؤ مفلس
کون ہے؟ محابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ ہم اس مخص کو مفلس کہتے ہیں
جسکے باس چیے نہ ہوں ، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرا یا کہ حقیق مفلس یہ
جسکے باس چیے نہ ہوں ، حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں اس حالت میں حاضر
ہوگاکد اسکے پاس نیکیوں کے بہاز ہو تھے، اس نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہوگی ،
اور ذکر اور نسبیحات پڑھی ہوگی ، صدقہ خیرات کیا ہوگا ۔ لیکن جب وہ اللہ
اور ذکر اور نسبیحات پڑھی ہوگی ، صدقہ خیرات کیا ہوگا ۔ لیکن جب وہ اللہ
اور ذکر اور نسبیحات پڑھی ہوگی ، صدقہ خیرات کیا ہوگا ۔ کئی جب وہ اللہ
سایا ہوگا ، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی ، اس طرح تمام اہل حقوق حاضر ہو جائیگے ، جن
سایا ہوگا ، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی ، اس طرح تمام اہل حقوق آگر اللہ تعالیٰ
سایا ہوگا ، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی ، اس طرح تمام اہل حقوق آگر اللہ تعالیٰ
سے عرض کریں مے کہ یا اللہ ، اس مخص کی طرف ہارا ہیہ حق لگا ہے ، ہمارا یہ حق

سکہ چلے گا، اور حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ذریعے ہوگی، چنانچہ اللہ تعالی آن اسحاب حقوق کے درمیان اس شخص کی نیکیاں تقتیم کرنا شروع کر دیں گے، حتی کہ نیکیوں کے بہاڑ ختم ہو جائیں گے، گر اہل حقوق کچر بھی باتی رہ جائیں گے، کچر درسے مرحلے پریہ کیا جائیگا کہ اسحاب حقوق کے گناہ لیکراس شخص پر ڈالے جائیں گے، پھر ان گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اسکو جنم میں ڈال دیا جائیگا (مسلم) جب آیا تھا تو جنت میں جانے کا بیتین لے کر آیا تھا، لیکن اب وہ جنم کا رخ کے ہوئے ہوگے۔ آپ نے فرمایا کہ اصل مفلس سے ہے۔ کسی ایسانہ ہو کہ ہم نے میراث تقتیم نہ کر کے کتنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے حقوق اپنے ذمے لے رکھے ہوں سے اللہ تعالی ان حقوق کی ادائیگی ہم سے دنیا کے اندر بی کرادیں، آمین۔

### ہر بندے کے تین رجٹر

حفزت عائشہ صدافقہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر بندے کے بین رجشر ہیں۔ ایک رجشر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ منیں، دوسرے رجشر میں جو پچھ درج ہوگا، اللہ تعالیٰ اسکو بھی معاف منیں فرمائیں گے ، تیسرے رجشر میں جو پچھ درج ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دلوائیں گے ۔ پھر آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پسلار جشر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی برواہ منیں ہے ، کرتے ہوئے فرمایا کہ پسلار جشر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی برواہ منیں ہوگی جو حقوق اللہ ہے متعلق ہوگی، جسے نماز ، دوزے ، زکوۃ وغیرہ میں کوئی کو آئی کی ہوگی تو وہ سب اس میں درج ہوگی، ان روزے ، زکوۃ وغیرہ میں کوئی کو آئی کی ہوگی تو وہ سب اس میں درج ہوگئی، ان کو آھیوں کو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اپنی رحمت سے معاف فرمادیں گے ، اور چاہیں کو تو مواخذہ کرلیں گے ۔ دوسرار جشروہ ہوگا جس میں کفراور شرک کلھا چاہیں گے تو مواخذہ کرلیں گے ۔ دوسرار جشروہ ہوگا جس میں کفراور شرک کلھا

bestur

مشرک کی بخشش نہیں ہوگ ۔ وہ بھشہ بھشہ جنم میں رہیں سے ۔ تیسرار جشروہ ہوگا جس میں بندوں سے متعلق حق تلفیاں درج ہوگی، ایک انسان نے دوسرے انسان كى جوحق تلفيال كى موكلى، ووسباس مين درج موكلى، اسك بارے مين الله تعالى ذرابھی رعایت نمیں فرائیں مے، بلکہ پورا بولہ دلوائیں مے۔

# حقوق العباد کی ادائیگی کااہتمام کریں

الغدا میرے عزیزو! جمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہے کہ نہ تو مارى زبان سے كى كو تكليف بيني، نه مارے باتھ، پاؤں سے كى كو تكليف بيني، نہ حارے ذمے کی کا مالی حق باقی رہے \_ میرے استاذ محترم حضرت مولانا سحان محود صاحب دامت بر کاتبهم سایا کرتے ہیں کہ قیامت، کے دن اگر ایک چونی بھی کسی کے ذے نکل رہی ہوگی، اور دنیا میں اس نے اسکو ادانہ کیا ہوگا تو قیامت کے روز اس چونی کے بدلے سات سومقبول نمازیں ادا کرنی برمیں گی، ميرے عزيزو! قيامت كادن برحق ہے، اس ميں صاب كتاب بھى برحق ہے، ادر حقق العبادى كو آهيول كارجشر بهى بالكل برحق ب، لذا بمين تقيم ميراث كى كوتابى سے باز آنا جائے، اور تمام وار ثوں كو شريعت كے مطابق ان كا حصه ان كو پنچانے کا اہتمام کرنا جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو آبی سے باز آنے کی توفق عطاء فرمائ، اور تقتیم میراث كا اجتمام كرنے كى توفق عطا فرمائ، آخن-

وآخر دعواناان الحمد للدرب العالمين

besturduhooks.wordpress.com حج فرض میں جلدی سیجئے مدارا ديانت كابر كرايي

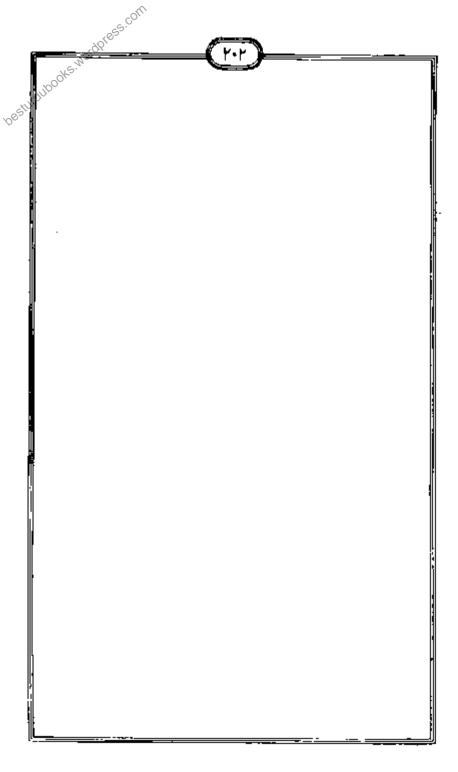

besturdulo ks. nortoress.com

# Williams

اً لَحْنَدُ اللَّهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِينِ ٱصْطَفَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ج فرض ہے

برمُسلمان صاحب استطاعت يرج كرنا فرض ب الله تعالى كا ارشادب:

وِللهِ عَلَى التَّاسِ حِبُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاَط ومَن كُفَرَ فَان اللهُ عَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ (الْاعدان)

"الله تعالى كى (رضا) كے واسطے بيت الله كا حج كرنا فرض ہان لوگوں پر جواس تك جانے كى استطاعت ركھتے ہوں اور جو فخص (الله تعالى كا حكم) نه مانے تو (الله تعالى كا اس ميں كيا نقصان ہے) الله تعالى تو تمام جمال والوں سے بے نیاز ہے"۔

ج کی فرضیت کا تھم رائح قول کے مطابق من ہجری میں آیا ہے اور اس کے اسکے سال من اجری میں آیا ہے اور اس کے اسکے سال من اجری میں اپنی وفات سے صرف تین ماہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کی بہت بدی جماعت کے ساتھ جج فرمایا جو درسے تھے الوداع" کے نام سے مصهور ہے۔ اس سے پہلے ایک موقعہ پر آپ نے "جمتہ الوداع" کے نام سے مصهور ہے۔ اس سے پہلے ایک موقعہ پر آپ نے

خود بھی ج فرض ہونے کا اعلان فرمایا چنانچہ:

besty dubooks worth less com حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك ون خطبه وا اور اس مي فرمایا: كه اے لوگوا تم يرج فرض كرديا كيا ب لنذا اس كو اداكرنے كى فكر كرو-

(سیح سلم)

ع كب اور كس چزے فرض موتا ب اس كى وضاحت اس حديث ميں

حضرت عبدالله بن عمررضى الله تعالى عند سے روايت ب ك ا یک فخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عاضر ہوا' اور اس نے بوچھا کہ: کیا چرج کو واجب كرتى ہے؟ آپ نے فرمایا: سامان سفراورسواری۔ (باسع تندی)

قرآن كريم كى آيت بالا من حج فرض مونے كى شرط "مب السفطاع إلله مسيلاً" بتائي كل م كرج ان لوكول ير فرض ب جو سفركرك مكم معلمه تك ينفخ كى استطاعت ركت موں موال كرنے والے صحابى نے اس استطاعت كى وضاحت چای تو آپ نے مخترا اس کے بارے میں فرمایا کد ایک توسواری کا انظام ہوجس پر مکه معلمہ تک سفر کیا جا سکے (خواہ اپنی ہویا کرایہ کی) اور اس کے علاوہ کھانے پینے جیسی ضروریات کے لئے اتا مرمایہ ہوجو اس زماند سفرے گزارے کے لئے کانی ہو حفرات فقهاء كرام رحمهم الله في احاديث وآيت مي غور قرماكر استطاعت کی الی وضاحت فرما دی که اس کی روشنی میں ہر فحض اپنے اوپر جج فرض

ہونے کا فیصلہ آسانی ہے کر سکتا ہے' آپ بھی اس میں غور کرکے اپنے اور جج فرض

ہونے یا نہ ہونے کا فیعلہ کر کیجئے۔

besturdubook

ardpress, com

#### استطاعت كامطلب

ج فرض ہونے میں جو تدرت اور استطاعت شرط ہے اس کی تفصیل یہ ہے

: 5

جس مسلمان عاقل بالغ صحت مند فيرمعذورك پاس اس كى اصلى اور بنيادى ضروريات سے زا كداور فاضل مال إنتا ہو جس سے وہ بيت اللہ تك آنے جائے اور وہاں كے قيام وطعام كا خرج برداشت كر سكے اور اپنى واپسى تك إن اہل وعيال ك خرج كا انظام بھى كر سكے جن كا نان ونفقہ اس كے ذمہ واجب ہے اور راستہ بھى مامون ہو تو ايے ہر مسلمان پر جج فرض ہے۔ ہور راستہ بھى مامون ہو تو ايے ہر مسلمان پر جج فرض ہے۔ خورت كے لئے چو تكہ بغير مُحرَم كے سفر كرنا شرعاً جائز ميں اس لئے وہ جج پر اس وقت قادر سمجى جائے گى جب اس كے ساتھ كوئى محرم جج كرتے والا ہو خواہ محرم اپنے خرج سے جج كساتھ كوئى محرم جج كرتے والا ہو نواہ محرم اپنے خرج سے جج كر ما ہو يا ہہ عورت اس كا سفر خرج بھى برداشت كرے۔ كرم ا ہو يا ہہ عورت اس كا سفر خرج بھى برداشت كرے۔

## حج نه کرنے پر سخت وعید

مج كرنے كى قدرت اور استطاعت ركھنے كے باوجود جو لوگ ج نہ كريں ان كے لئے حديث ميں بدى سخت وعيد ہے 'حديث طا خطہ ہو:

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا : کہ جس محض کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہوجو بیت اللہ تک اس

کو پہنچا سکے 'ادر پھروہ جج نہ کرے ' تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی محلاص ہو کر مرے یا نعرانی ہو کر۔اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ : ''انیہ تعالیٰ کے لئے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں''۔ (مامع تہدی)

مطلب یہ ہے کہ حج کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود جو لوگ تج یہ کریں ان کا اس حالت میں مرتا اور یہودی یا عیسائی ہو کر مرتا گویا برابر ہے (معاذ اللہ)۔ یہ بالکل ایسی وعید ہے کہ جیسے نمازی کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کفرو شرک کے قریب کما گیا ہے 'قرآن مجید میں حق تعالی کا ارشاد ہے :

> اقِيْمُوا الصَّلَوةَ وَلاَتَّكُونُوامِنَ الْمُشْرِكِينَ (الروعَ ٥) (ترجمه)

" نمازی پابندی کرواور شرک کرنے والوں میں سے مت رہو"۔

جس سے معلوم ہوا کہ نمازنہ پڑھنا مشرکوں والا عمل ہے' اس طرح تج نہ کرنے والوں کو یہود ونصاریٰ کے مشابہ بتایا گیا ہے اور نمازنہ پڑھنے والوں کو مشرکوں کے 'اس کا رازیہ ہے کہ عیسائی اور یہودی جج نہیں کرتے لنذا باوجود قدرت کے جج نہ کرنا ان کے ساتھ مشابت ہے۔ اور عرب کے مشرکین جج کرتے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھنے تھے اس لئے نمازنہ پڑھنے کو مشرکوں والا عمل بتایا ہے۔ بسر حال آیت اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بغیر جج کئے مرنے والے نا شکرے اور نافران بندے کی اللہ تعالی کو کوئی پرواہ نہیں۔

پیشانی پر کا فر لکھا ہو گا

آیت ندکورہ میں جج نہ کرنے والوں سے اللہ تعالی نے جس بیزاری کا اظهار

فرمایا ہے اس کے بارے میں معنرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کاب ارشاد حلا ویکے ولا ہے جو تغییر در مسود میں ہے:

besturdubos

حضرت ابن عمر رمنی الله تعالی عند كا ارشاد ب : كه جو فخض تدرست بو اور بيسه والا بوكه ج ك فخ جانے كى اس بي استطاعت بو اور بحر بغير ج كة وه مرجائة تو تياست كه ون اس كى بيٹائى پر وسكا فر الكالقظ لكھا بوا بوگا اس كے بعد انہوں فى كى بيٹائى پر وسكا فر الكالقظ لكھا بوا بوگا اس كے بعد انہوں فى كى آيت : وسن نگر آخر تك پر هى۔

ايك اور روايت ش :

حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ ہے منقبل ہے کہ جو محض تج کی استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے (اور بغیر حج کئے مرجائے) تو منم کھا کر کمدد کہ وہ میسائی مراہے یا یہودی مراہے۔ (فغائل ج)

ج کی استطاعت کے باد ہود بغیر ج کئے مرنے والے کے بارے میں حضرت عمر منی انڈ تعالی عنہ کا ذکورہ ارشاد ممکن ہے کہ ان کی میں شختین ہو 'ورنہ حضرات علاء کرام رحمم اللہ کے نزدیک ج نہ کرنے سے کوئی فخص کا فرنسیں ہو آ ملکہ انکار کرنے سے کا فرہو آ ہے۔ (نعائل ج)

بسرمال نج کی استظامت رکھتے ہوئے جمنہ کرنا کافرانہ طرز عمل ہے جو سخت مناہ ہے جس سے توبہ واجب ہے اور نج ِفرض اوا کرنے کی تکر کرنا لازم ہے۔ مجے نیہ کرنے کی مجمانے

بعض لوگ ج فرض ہونے کے اوجود ج اوا کرنے سے بیری غفلت برتے ہیں اور مخلف قتم کی باوبلیں اور بمانے بیش کرتے ہیں ویں میں ایسے لوگوں کی پکھ آویلیس پیش کی جا رہی ہیں جو احادیث بالا میں بیان کردہ وعیدوں کی روشن میں بالکاری باطل ہیں :

#### ماحول نهيس

اگر کمی کویدیا دولائی کہ بھائی آپ صاحب مال ہیں' آپ کے اوپر ج فرض
ہ اس کو ادا کیجیا! توجواب یہ دیا جا آ ہے کہ ہمارے گھر میں ماحول نہیں ہے' اس
م کی ہمارے میماں ہاتیں نہیں ہوتیں۔ اور جب تک ماحول نہ ہو ایسا کرنے کا فائدہ
کیا؟ حالا نکہ وہ ہر سال تمام بچوں اور گھروالوں کے ساتھ بہت ملازمین مری' سوات
گھوشے جائیں گے۔ سٹگا پور' پیرس اور لندن جائیں گے' لیکن نہیں جائیں گے تو جج
کے لئے نہیں جائیں گے۔ جج کے لئے ماحول نہ ہونے کا بمانہ کریں گے' گھرا یہ بمانہ
آ ٹرت میں نہ چل سکے گا اور خدا کے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ سوچ لیں!

## پہلے نماز روزہ تو کرلیں

کو لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جج پر قربعد میں جائیں گے، پہلے نماز' روزہ
کو قابند ہو جائیں۔ انہیں سمجھاؤ کہ بھائی! جب تم جج پر جاؤگ تو ایک طرح ہے
تمہاری تربیت ہوگی اور جب ۴ ہے ۵۰ روز تک گھرے با ہررہ کر صرف حرم پاک
اور مجد نبوی میں یہ سارا وقت گلے گا اور ایک خاص عبادت والا ماحول ہوگا تو تم
تمام دو سری عبادتوں کے بھی عادی ہوجاؤ گے اور تمہارے اندر بردی تبدیلی ہو جائے
گی' لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے ۔ اصل بات میں ہے کہ جج کرنا نہیں چاہے،
کی کیک اول تو ج کا فرض ہونا نماز روزہ کی پابندی پر موقوف نہیں' دو سرے نماز' روزہ
کی پابندی بھی تو اپنے اختیار میں ہے 'جب چاہے پابند ہو جاؤ 'کیا مشکل ہے؟

ويكر فرائض

besturdup oks.wordness.com کچھ لوگ اس طرح تاویلیں چیش کرتے ہیں کہ ایک جج بی ادا کرنے کے لئے رہ گیا ہے! اور بھی تو دو مرے فرائض ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں' بچول کی تعلیم ہے اور نہ جانے کیا کیا ہمانے تراشحتے ہیں کہ پہلے ان کو پورا کرلیں پھر جج بھی کر لیں گے۔ اتن جلدی کیا ہے؟

ایے لوگ درج ذیل احادیث میں غور کریں!

- حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہتے۔
- o دوسری مدیث میں بید ارشاد ہے کہ فرض عج میں جلدی کروئ نہ معلوم کیا بات فين آجائ (زفير)
- 🔾 ایک اور مدیث میں ارشاد ہے کہ جج میں جلدی کرو 'کسی کو بعد کی کیا خرہے كه كوئى مرض بيش آجائ يا اور كوئى ضرورت ورميان من لاحق ہوجائے (کنز)
  - ایک اور صدیث میں ہے کہ عج نکاح سے مقدم ہے۔ (کز)
- ایک صدیث میں ہے کہ جس کو ج کرنا ہے جلدی کرنا چاہئے۔ بھی آدی بیار ہو جا تا ہے ، مجھی سواری کا انظام نہیں رہتا ، مجھی اور کوئی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔ رکن
- ایک صدیث میں ہے کہ عج کرتے میں جلدی کوئ نہ معلوم کیا عذر پیٹی آطے۔ (کن)

ان احادث كى بناء ير أتمه من سے ايك بدى جماعت كا ذہب يد ب كه جب کی مخص پر ج فرض موجائے واس کو فورا اوا کرنا واجب ب آخر کرنے ہے کناهگار ہو ہا ہے۔

ج کے بعد گناہ نہ کرنا

best Muldooks, word ress, com کچھ لوگ ج پر اس کئے نہیں جاتے کہ بھائی! بس جے کے بعد کوئی گناہ نہیں ً كرنا 'اس لے بس زندگی كے آخرى ايام ميں ج كريں كے ماكد بعد ميں پر كوئي كناه ند كريں۔ يد بھى محض ايك بماند ہے كيونك بيد تو معلوم نيس كد زندگى كتنى ہے اور وہ كب يُورى موجائ أكر زندگى كے آخرى أيام كے انتظار ميں موت آئتى تو پركيا مو گا۔ اس کئے زندگی کے آخری حصہ میں جج کرنے کا انتظار کئے بغیر جتنی جلدی ممکن ہو محكے فح كرليما جائے۔

## بچیوں کی شادی کا مسئلہ

مجھ لوگ یہ آو کل چیش کرتے ہیں کہ بھائی! پہلے بی بچیاں سیانی گھر بیٹی ہیں پہلے ان کی شادی کے فرض سے سبکدوش موجائیں 'باتی چیزیں بعد کی ہیں۔ بچیوں کی شادی سے فراغت کے بعد ج کا پروگرام بنائیں گے۔ جبکہ بچیوں کی ابھی نہ مثلّی موئی ہے نہ سامنے کوئی رشتہ ہے اور کھے معلوم نہیں کب ان کی شادی موگ۔اس لئے ان کے نکاح کے انتظار میں جج فرض کو موخر کرنا درست نہیں' ان کی حفاظت کا تىلى بخش انظام كركے فج كے لئے جانا چاہئے۔ كاروبارى عذر

کھ لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ چو نکد بچے ابھی چھوٹے ہیں اور کاروبار کی و كيد بحال كرنے والا كوئى نيس ہے۔ اس لئے نيتے جب بوے ہو جائيں كے اور كاروبار سنبھال ليس كے تو كارج برجائيس كے۔ يد بھى محض نفس كا بهاند اور ج كرتے ے جی چانا ہے۔ نہ معلوم کب نے بوے موں اور کب وہ کاروبار سنبھالیں! اگر بچوں کا پہلے ہی انقال ہو گیا یا بوے میاں کا وقت پہلے ہی آگیا تو پھر ج کا کیا ہو گا؟ بسر حال کمی قابل اعماد محض کو کاروبار سرد کرکے حج کے لئے جائیں اور اگر کوئی بحروسہ

besturd looks, worder ess, con

كا آدى نه ملي تو د كان بند كرك ج ك لئے جائيں۔

#### والدين كوحج كرانا

بعض لوگ ہے سمجھتے ہیں کہ جب تک اولاد اپنے ماں باپ کو ج نہ کرائیں اور ماں باپ ج نہ کرلیں اس وقت تک اولاد ج نہیں کر سکتی 'اس لئے پہلے وہ والدین کو ج کرانے کی فکر کرتے ہیں 'جبکہ والدین پر ج فرض نہیں ہو تا اور اس طرح اولاد اپنا ج فرض اوا نہیں کرتی ہے بھی سرا سر غلط ہے۔ اولاد پر ماں باپ کو جج کرانا ہرگز فرض نہیں۔ اگر اولاد پر جج فرض ہو جائے تو پہلے وہ اپنا جج کریں پھر اگر اللہ پاک مزید استطاعت دیں "والدین کو بھی جج کرادیں۔

ليجه كها كماليس

بعض لوگ ج كے بارے بين بيد بهاند كرتے ہيں كہ بيد وقت كھائے كا الے " بہلے بجي كشن وشيطان كا دھوكہ ہے۔ ایلے لوگ اصل بين بير بجي بين كہ ج ہے بہلے كا موبار بين دھوكہ ' فريب' جموث' سُوو' رشوت' كم توانا كم نابنا' نقلى كو اصلى بتاكر بيچنا سب چلنا ہے ' ج ہے آنے كے بعد اگر بير گناہ كے تو برى بدناى ہوگئ اوگ كہيں گے حاجى صاحب ہوكر ايبا كام كرتے ہيں بير گناہ كے تو برى بدناى م ج نہيں كرتے۔ اور جب بو رُھے ہو جا ئيں گے اور كى قابل نہ اس لئے وہ جو انى ميں ج نہيں كرتے۔ اور جب بو رُھے ہو جا ئيں گے اور كى قابل نہ رہيں گئا ہوں كہ تو ج كرنے بائيں ہے تاكہ والي آنے كے بعد ج كى نيك ناى باتى رہے۔ رہيں اور اللہ كورہ گناہوں سے تو بہ كريں اور صحت وجوانى ميں ج كريں۔

بغیر بیوی کے حج نہ کرنا

بعض لوگ وہ ہیں جن پر جج فرض ہے اور ان کے پاس اس قدر پیے ہیں جن

ے وہ خود تو ج کر سکتے ہیں البتہ اپنی ہوئی کو تج پر لے جانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

لیکن وہ ہوئی کے اسرار کی وجہ سے یا اپنی مرشی سے اس انتظار ہیں رہے ہیں کہ جب

ہوئی کو ساتھ لے جانے کے قابل ہوں گے اس وقت میاں ہوئی ودنوں ساتھ ج کرنے جائیں گے۔ واشح رہے کہ ہوئی کو ساتھ لے جانے کے انتظار میں جج کو مو خر کرنا درست نہیں اور ہوئی کو بھی اپنی وجہ سے خاوند کو جج فرض اوا کرنے سے راکنا ورست نہیں' خاوند کو جائے کہ اس وقت وہ خود ج ادا کرے پھر پور میں اللہ تعالیٰ ورست نہیں' خاوند کو جائے کہ اس وقت وہ خود ج ادا کرے پھر پور میں اللہ تعالیٰ

## ابھی بیتے چھوٹے ہیں

بعض لوگ خصوصاً عورتی بے بمانہ بناتی ہیں کہ ابھی پنچ چھونے ہیں اور ہم نے بھی پچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا انہیں اکیلا چھوڑ کر کیے جائیں؟ یہ بھی محض ایک بمانہ ہے۔ ان کو اگر کسی دو سری جگہ کا سنز پٹی آجا کیا کسی مرض کی دجہ سے مہتال جانا پڑے تو اس دفت چھوٹے بچوں کا سب انظام ہو جا آ ہے 'جب وہاں انظام ہو سکتا ہے تو جج کے لئے جانے پر بھی انظام ہو سکتا ہے۔ اس لئے بچوں کی حفاظت کا مناسب بند و بست کر کے ججا واکرنے کی گھر کرنی یا ہے۔

### حجنه كرنے كے حيلوں كاجواب

عج نہ کرنے کے زکورہ تمام حطے اور بمانوں کا ایک بی جواب ہے کہ! رمول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا :

وجس محف کے لئے واقعۃ کوئی مجبوری مج کرنے میں حاکل نہ ہویا ظالم باوشاہ کی طرف سے کوئی رکادٹ نہ ہویا الیمی شدید نیاری لاحق نہ ہو جو مج کرنے سے روکدے پھردہ بغیر ج besturd dooks.wordpress.com کئے مرجائے تو اس کو افتیار ہے کہ چاہتے یہودی ہو کر مرے یا عيمائي جو كرمرك" - (مثلة)

اس لئے مرنے سے پہلے جتنی جلدی ممکن ہو' جج فرض اوا کرنے کی فکر کریں! جولوگ حج فرض ہونے کے باوجود اس کو اوا نہیں کرتے اِن کے واسلے جہاں حدیث بالا میں سخت ترین وعمید ہے وہاں ان کا ایک زبردست خسارہ اور نقصان سے ہے کہ عج کرنے یر اللہ تعالی کی طرف ہے جو زبروست مغفرت ووزخ سے آزادی ا رضائے النی کا حصول ' درجات کی بلندی اور بے شار اجرو تواب ماتا ہے ' جج نہ کرتے والے ان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔اب ان کی ترغیب کے لئے طواف وسعی اور ج کا کچھ ٹواب لکھا جا تا ہے۔

# ج کے فضائل وبر کات

احادیث طبیبہ میں جج' عمرہ' طواف اور سعی کا بڑا ہی اجرو ٹواب ہے ان میں ے چند خاص خاص احادیث ملاحظہ ہول:

#### تلبسه كي فضيلت

حضرت سل بن سُعَد رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے قرمایا:

> الله تعالی کا مومن ومسلم بندہ جب حج یا عمرہ کا تلبیہ یکار تا ہے (اور كتاب فيك اللهم فيك الخ واس كرواصة طرف اور بائیں طرف اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہوتی ہے' خواہ وہ بے جان پھراور درخت یا ڈھیلے ہوں وہ بھی اس بندے کے ساتھ فیلاً کمتی میں یماں تک کہ زمین اس طرف اور اس طرف

ے حتم ہو جاتی ہے۔ (جامع زندی)

besturduk oks. wardpress.com حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عند سے روایت ب كه رسول الله

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

جس مخص نے ایک دن حالت احرام میں تلبیہ کہتے ہوئے گزارا یمال تک که (اس دن کا) سورج غروب ہو گیا تو وہ سورج اس ك كناه لے كر غروب مو كا اور وہ تحرنم ايما (كنامول سے پاك) ہو جائے گا جیسے (اس وقت تھا جب) اس کی مال نے اس کو جنا

(12015)

فاكده \* ج كا واب و آك آئ كا صرف ج كا حرام بانده كر فيك كتي ي عاجی کے ساتھ فداکی مخلوق فیل کہنے میں شریک ہو جاتی ہے ،جس کی آواز انسان نہیں ہنتے لیکن یہ پر کیف **سال ضرور قائم ہوجا تا ہے اور کس شان** کے ساتھ لنبك كى صداؤل ميں عاجى حج كے لئے پنچتا ہے اور اس كا أيك دن بھى اس حالت میں نیں گزر آ مراس کی مغفرت ہو جاتی ہے ' لنذا اس سعادت کو حاصل كرنے كے لئے ج فرض ضرور اوا كرنا جاہے۔

الله تعالیٰ کے مہمان

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا:

جج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالی کے مهمان ہیں' اگر وہ اللہ تعالی سے رعاء کریں تو وہ ان کی دعاء قبول فرمائ اور اگر وہ اس سے مغفرت ما تھیں تووہ ان کی مغفرت قرمائے۔ (سن این ماج)

besturdulocoks wordpress.com

# **چار**سوگھرانوں میں سفارش قبول

حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

> حاتی کی سفارش چار سو گھرانوں کے بارے میں مقبول ہوتی ہے یا یہ فرمایا : کہ چار سو آدمیوں کے بارے میں مقبول ہوتی ہے (یہ راوی کو شک ہے) اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حاجی اپنے گناہوں ہے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔

(الرفيب)

# حرم شریف کی ہرنیکی ایک لاکھ کے برابر

جے یا عمرہ کرنے والا جب حدود حرم میں داخل ہو تا ہے تو اس کے ہر نیک

عمل كا ثواب ايك لا كد ك برا بر موجا تا ب چندا حاديث ملاخط مول:

Dest Bubooks.wo حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنما ايك مرتبه سخت یار ہوئے تو انھوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور فرمایا : کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو فخص کمّہ کرمہ سے پیدل جج کرے تواللہ تعالی اس کے لئے ہر قدم پر سات سونکیاں درج فرہائیں گے اور ان میں ہے ہرنیکی حرم کی نیکوں کے برابر ہوگی عوض کیا گیا: حرم کی نیکوں ے کیا مرادے؟ فرمایا کہ حرم کی ہر نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ (متدرک)

حضرت سعید بن مُجبُهرُ رضی الله تعالی عندے روایت ب و و فرماتے میں کہ میں حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنما کے اس مرض میں حاضر ہوا جس میں ان کا انتقال ہوا او میں نے انہیں اپنے بیوں سے بد فرماتے ہوئے سنا کہ اے مرے میوٰ!! پیل ج کرنا کو مکد جھے اتا کی چز کاغم نمیں جتنا پیل فج نہ کرنے کا ہے 'صاجزادگان نے عرض کیا : کمال ے پیل ج کیا جائے؟ فرایا کہ مکہ مکرمہ ے ، پر فرایا کہ سواری پر حج کرنے والے کو ہرقدم پر سترنیکیاں ملتی ہیں اور پیدل ع كرنے والے كو ہر قدم پر كمد كرمدكى فيكيوں ميں سے سات سو نیاں ملی ہیں۔ صاجزادگان نے عرض کیا : ملد مرمد ک نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: که مکه مرمه کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ (القری لقامدام القریٰ) حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنما سے روايت ب وه فرات بي كد رسول الله صلى الله عليه وسلم ن Desturdub oks.work فرمایا : که جس مخص نے ملّم مرمد میں رمضان المبارك كا ممینہ پایا اور اس نے روزے رکھے اور حسبِ سمولت (رات میں) اس نے عبادت کی تو اس کے لئے ایک لاکھ رمضان کے مبينول كا ثواب لكها جائے گا۔ (ابن ماج)

> حفرت حن بعرى رحمة الله عليه قرماتے بين : كه حرم کا ایک روزہ تواب میں ایک لاکھ روزوں کے برابرہ اور ایک درهم کا صدقد ایک لا که درهم صدقد کرنے کا ثواب رکھتا ب اور (حرم کی) ہر نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ (التری)

فاكده \* للذا حدود حرم من داخل موتى بى تمام نيك كامول كا ثواب ايك لا كه كنا برمه جاتا ہے ؛ چنانچہ حرم میں داخل ہو كرايك مرجبہ سجان الله كهيں تو ايك لاكھ سِحان الله كُنِّ كَا ثُوابِ مِلْ كا ايك مرتبه الله اكبر كمين توايك لا كد مرتبه الله اكبر كنے كا ثواب ملے گا' ج يا عمرہ كرنے پر جننا بھى خرج ہو وہ سب حرم ميں واخل ہوكر ا یک مرتبہ سجان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کتے ہی وصول ہو جاتا ہے' اس لئے ج کرنے میں کو آئی نہیں کرنی چاہتے اور استے عظیم ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ كرنا جائي \_\_\_\_ بسرحال:

- حرم میں ایک قرآن کریم خم کریں تو ایک لاکھ قرآن کریم خم کرنے کا
  - ایک روپیه خیرات کریں توایک لاکھ روپے خیرات کرنے کا ثواب طے۔
- ایک مرتبه لا الد إلا الله؛ پرهیس تو ایک لا که مرتبه پرهنے کا ثواب طے ' اس میں سے ستر ہزار کمی کو بخش دیں تو اُمید ہے کہ اس کو دوزخ ہے نجات بل جائے۔

bestura books. worth ress.com ایک بار پڑھیں توایک لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے۔

دو رکعت نفل پڑھیں تو دولا کھ رکعت کا نواب ہے۔

- إشراق عاشت اوابين منن زوال ويام الليل تجد تحية الوضوء تحية 0 السجدادر ديمر ثوا فل پر حيس توايك لا كدك برابر ثواب بلے۔
  - ا یک مرتبہ پنسین شریف پر حیں یا صلوۃ التبیع پر حیں تو ایک لاکھ کے برابر ثواب يائيں۔
    - ا یک روزه رنجیس توایک لاکھ روزوں کا ٹواب پائیں۔ 0
- ا یک فقیر کو کھانا کھلا کمیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک لا کھ فقیروں کو کھانا کھلایا
- ا یک مرتبہ قل غواللہ احد پڑھیں یا ایک عمرہ کریں یا ایک طواف کریں تو ہر چزرا کے لاکھ کے برابر ڈواب ملے۔

اس لئے خوب نیک کام کریں اور گنامول سے بید بھیں 'موجائے تو فور ا توب کریں اور اس حاضری کو بے حد غنیمت سمجھیں اور اس کی دل وجان سے قدر کریں۔ م المحمد معلوم نمیں گھریہ موقع ملے یا نہ ملے۔ بسرحال حج نہ کرنے والے بھی حج کر کے بیہ معادت حاصل کریجتے ہیں۔

محدالحرام كاثواب

حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ : رمول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آدی ایئے گھر میں نماز بڑھے تو اس کو صرف ایک نماز کا ثواب ملتا ہے' اور محلّہ کی مجدیں پہتیں منا اواب ماتا ہے اور جامع مجدیں یا فج سو گنا ٹواب زیادہ ملتا ہے اور بیٹ المقدس کی مسجد میں پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں

besturdubooks

udpress.com

پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملکا ہے اور مجدِ الحرام میں (جو مکہ مرّمہ میں ہے) ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملکا ہے۔ (این اج)

مراندپاکی رحت کے خزانوں میں کوئی کی نہیں ہے وہ اس سے بھی زیا وہ
دینے پر قادرہے 'ان کی رحت پر کسی کا اجارہ نہیں 'اس لئے مجد حرام میں ایک نماز
باجماعت ادا کرنے پر ندکورہ ثواب ملنے کو مشکل نہ سمجھا جائے
ہوگ جج فرض ہونے کے بادجود جج نہیں کرتے 'وہ کتنے بزے ثواب سے محروم ہیں'
سوچیں اور غور کریں!! اور جلد جج کرنے کا فیصلہ کرکے محید حرام کا ثواب عظیم
حاصل کرنے کی فیکر کریں۔
ہیت اللہ کی فعنیات

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا :

الله جل شانه کی ایک سومیس (۴۰) رخمتیں زوزانه اس گھر (یعنی

سیت اللہ) پر نازل ہوتی ہیں جن میں سے ساٹھ (۱۰) طواف محاص ملال میں ہے۔ ساٹھ (۱۰) طواف محاص ملال میں کرنے والوں پر اور ہیں کرنے والوں پر اور ہیں (۲۰) ہیت اللہ کو دیکھنے والوں پر ہوتی ہیں۔ (جبی )

فا كده بيت الله شريف كو صرف ديكمنا بهى عبادت ب اور باعث رحت ب چنانچه بهت سے سحابہ رضى الله تعالى عنهم اور آبعين سے اس كے فضائل منقول بين ان ميں سے چند يہ بين :

حضرت سعید بن المستب آبا جی فرماتے ہیں کہ جو محض ایمان وتقدیق کے ساتھ کعبہ کو دیکھیے وہ گناہوں ہے ایسا پاک ہو جا آ ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا۔

حضرت ابو السائب مدنی " کتے ہیں کہ جو مخص ایمان و تقدیق کے ساتھ کعبہ کو دیکھیے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتے درخت سے جھڑجاتے ہیں۔ اور جو مخص مسجد میں بیٹھ کر بیت اللہ کو صرف دیکھتا رہ' چاہ طواف و نفل نمازنہ پڑھتا ہو وہ افضل ہے اس مخص سے جو اپنے گھر میں نقلیں پڑھے اور بیت اللہ کونہ دیکھیے۔

حفزت عطّارٌ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور بیت اللہ کو دیکھنے والا اور کھنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ حضرت عظّارٌ بی ہے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک مُرتبہ بیت اللہ کو دیکھنا ایک سال کی نقل عباوت کے برا برہے۔

حضرت ابرائيم تحعی کتے ہیں کہ بیت اللہ کا دیکھنے والا مکہ سے باہر عبادت

besturdubook

press.com

میں کوشش ہے گئے رہنے کے برابر ہے۔ (در منٹور) (فنائل ج) فاکدہ ♦ جولوگ فرض ہونے کے باوجود تج نہیں کرتے 'اوّل تو وہ سخت گناہ گار ٹیں'دو سرے بچروہ بیت اللہ کی زیارت ہے اور اس کی زیارت کے عظیم ثواب ہے محروم ہیں 'کیا انہیں اس اجرو ثواب ہے محروم رہنا گوارا ہے؟؟

# زم زم کے پانی کی فضیلت

حضرت جابر رضی الله تعالی عندے روایت ہے: وہ فرماتے بین کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سناکہ زم زم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہو تا ہے۔ (ابن ماج)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت ہے: وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ زم زم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فا کوہ ہو تا ہے اگر آپ نے کسی بیماری سے صحت کے لئے پیا تو اللہ پاک شفا عطا فرا کیں گے اور اگر (کھانے کی جگہ) پیٹ بھرنے کے لئے پیا تو اللہ تعالی پیٹ بھردیں گے اور اگر پیاس بجھانے کے لئے پیا تو اللہ تعالی پیٹ بھردیں گے اور اگر پیاس بجھانے کے لئے اِس کو پیا تو اللہ پاک پیاس دور فرما کیں گے۔ یہ حضرت لئے اِس کو پیا تو اللہ پاک پیاس دور فرما کیں گے۔ یہ حضرت بجر ئیل علیہ السلام کی سیسل ہے۔ (دار تھنی)

آب زم زم سينے كادعاء

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی حضا ہے دواعت ہے : کہ جب وہ رہم

زم كايانى توش فرائ توب رعاما لكاكر تعظية :

اَلْهُمُ الْمِي اسْتُلْكَ عِلْمُنَا تَافِعًا وَبِرُوْفًا وَاسِمًا وَشِفَاءً مِن مُكِلَّ داء

ترجمہ اللہ اللہ! بیل کپ سے لفع دسینے والا علم اکتارہ روزی اور بریاری سے معام الکی ہوں "۔ (دار تانی)

طواف بس قدم پرنیکیاں

حطرت ويدالله بن عموين العاص وضى الله تعالى حما سے روايت ب آب

نے زہایا :

ہو فض (سنت کے مطابق) کائل وشوکے اور (طواف کے لئے) جمرِ است کے مطابق کائل وشوکے اور (طواف کے لئے) جمرِ استوام کرے آو دو (اللہ تقالی کی) رحمت میں واطل ہوجا آ ہے کیر (جب جمرِ اسود کا) استلام کرکے دور کلمات کتاہے :

بِسْمِ اللهِ أَنَّهُ أَكِيرُ ٱضْفِدُ آرَـــِ ۖ لَآ إِلَهُ الأَّ اللهُ وَمُعِدُهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ الْــــِّ عُمَّدُد أَسَيْدُهُ وَرَسُولُهُ تواللہ تعالی کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے' اور جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ہر قدم پر ستر ہزار نکیاں عطا فرماتے ہیں' ستر ہزار گناہ (صغیرہ) معاف کرتے ہیں اور اس کے ستر ہزار ورجہ بلند کئے جاتے ہیں اور (قیامت کے دن) اس کے اہل خانہ کے سترا فراد کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔

اس کے بعد جب وہ مُقامِ ابراہیم کے پاس آگر دو رکھتیں بحالت ایمان اور ثواب کی نیت ہے اواکر آ ہے تواس کو حضرت اسلیمل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوجا آ ہے جیے اس روز تھا جس روز اس کو اس کی ماں نے جُنا تھا۔

(فرج الأحبهاني في الترغيب)

فا کدہ ﴿ حاجی یا عمرہ کرنے والا یا تفلی طواف کرنے والا جب اللہ تعالی کی رضا کے
یاوضو ہوکر طواف شروع کرتا ہے تو ہرقدم پر ستر ہزار نیکیاں' ستر ہزار گناہوں کی
معافی اور ستر ہزار درجات کی بلندی کیا معمولی بات ہے' اور ستر اہلِ خانہ کے حق میں
سفارش قبول ہونا اور چار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملنا اور گناہوں سے پاک ہوجانا
یہ وہ سعاد تیں ہیں جو برے ہی خوش نصیبوں کو ملتی ہیں' ج کرکے آپ کو بھی یہ ثواب
مل سکتا ہے۔ لہذا حج جلدی کریں۔

ج كاثواب عظيم

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں مجدِ خیت میں (جومِنی میں ہے) رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ تھا' آپ کی خدمت میں

besturdubos

دو مخص آئے ایک انساری دو سرا ٹفنی ' دونوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرفی کیا اور دعا دی۔ اور عرض کیا اے اللہ کے رسول!! ہم آپ سے پچھ باتمیں پوچھے آئے ہیں ' بخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پچھ تم پوچھے آئے ہو اگر تمہارا دل چاہے تو میں بناؤں کہ تم کیا دریا فت کرنے آئے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو میں خاموش رہتا ہوں تم خود دریا فت کر لو! ...... ان دونوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ ہی ہمارے سوالات بھی بنا دیجئے آگہ ہمارے ایمان ویقین میں اضافہ ہو۔ اس کے بعد انساری صحابی نے ثقفی صحابی سے عرض کیا اللہ کے رسول سے پہلے ہو۔ اس کے بعد انساری صحابی نے عرض کیا نہیں! پہلے آپ معلوم کرلیں آپ تو اپنا سوال پوچھ لیں ' ثقفی صحابی نے عرض کیا نہیں! پہلے آپ معلوم کرلیں آپ تی کا حق پہلے ہے۔ اس پر انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول جو پچھ میں دریا فت کرنے کے طاخر ہوا ہوں ارشاد فرمائے وہ کیا ہے؟

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا : تم میرے پاس یہ دریافت کرنے
آئے ہو کہ بیت اللہ کے ارادے ہے گھرے نگلنے کا کیا تواب ہے؟ بیت اللہ کا طواف
کرنے میں کیا اجر ہے؟ طواف کے بعد دو رکعت پڑھنے میں کیا فا کدہ ہے؟ صفا و مروہ
کے درمیان سعی کرنے کا کنٹا تواب ہے؟ میدان عرفات میں عرفہ کے دن شرنے کا کنٹا
اجر ہے؟ جمرات کی دی کرنے اور قربانی کرنے پر کیا تواب ہے؟ سرمنڈانے پر کیا اجر
ہے؟ اس کے بعد بیت اللہ کے طواف کرنے کا کیا تواب ہے؟ یہ من کر انصاری صحابی
نے عرض کیا حتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں میں با تیں
پوچھنے کے لئے حاضر ہوا تھا۔ (اس کے بعد) آئخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے انصاری
صحابی کے ذکورہ سوالات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فربایا :

جب تم بیت اللہ کی (زیارت کی) نیت ہے اپنے گھرے چلو کے تو راستے میں تمہاری او نٹنی کے ہر قدم رکھنے اور اٹھانے پر تمہارے لئے ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹایا جائے گا' اور بیت اللہ کا طواف کرنے میں ایک قدم رکھنے اور ا شانے میں تمہارے لئے ایک نیکی لکھی جائے گی' ایک گناہ مٹایا جائے گا اور آیگ درجہ بلند کیا جائے گا اور طواف کے بعد تمہارا دو رکھتیں اوا کرنا (ٹواب میں) بنو اسلیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور صفا و مردہ کے درمیان سعی کرنے کا ٹواب ستر ۲۰ غلام آزاد کرنے کے مساوی ہے۔

besturd!

عرف نے دن شام کو تمہارا میدان عرفات میں وقوف کرنا (ایبا مبارک ہے کہ) اللہ تعالی (اپنی شان کے مطابق) آسان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں جو غبار آلود 'پراگندہ بال 'ہر گھری اور کشادہ وادی سے (نکل کر) میرے پاس آئے ہیں 'میری منفرت اور رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ (لو! میرے ان بندوں کے بارے میں سنو!) منفرت اور رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ (لو! میرے ان بندوں کے بارے میں سنو!) آگر ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے مساوی ہوں یا سندر کے جماگ کے برابر ہوں تو بھی میں نے انہیں معاف کردیتے۔ میرے بندو!! (اب) تم واپس چلے جاؤ 'تمہاری بخشش ہوگئی اور جن کے بارے میں تم سفارش کرو (اب) تم واپس چلے جاؤ 'تمہاری بخشش ہوگئی اور جن کے بارے میں تم سفارش کرو

جرات کی ری میں ہر کنگری کے بدلہ جس سے تم ری کرو گے ہلاک کرنے والے اور جہنم واجب کرنے والے بیرہ گناہ ہیں سے ایک گناہ بیرہ معاف ہوگا۔ اور جہنم واجب کرنے والے بیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ بیرہ معاف ہوگا۔ اور تمہاری (ج کی) قربانی تمہارے رب کے پاس ذخیہ ہے (جس کا ثواب آخرت میں طع گا) اور سرمنڈانے میں تمہارے ہربال کے بدلے ایک نیکی عطا ہوگی اور ایک گناہ مثایا جائے گا۔ سائل نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آگر اس کے گناہ ہوگ وائی گناہ ہوگ وائی آئی میں جو گا کہ تمہارا کوئی گناہ کے بعد آخر میں) تمہارا بیت اللہ کا طواف کرنا ایسی صالت میں ہوگا کہ تمہارا کوئی گناہ باقی نہ ہوگا اور ایک فرشتہ آئے گا جو تمہارے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کے گا (آئی معاف کردیے کے گا (آئیدہ نے سرے سے) عمل کو! تمہارے ویجیلے سارے گناہ معاف کردیے گئے ہیں۔ رائٹری لقامدام التریٰ)

فائدہ ♦ سجان اللہ! ج کرنے کا کتنا عظیم اجر وثواب ہے ، قدم قدم پر نیکیاں ،
گناہوں کی معافی ، درجات کی بلندی ، غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ، میدان عرفات میں قیام کرنے پر ہے شار گناہوں سے درگذر ، جمرات کی رمی میں ہر کنگری کے بدلہ گناہ کیرہ کی معافی ، قربانی کا ثواب محفوظ ، سرمنڈانے میں ہریال کے بدلہ ایک نیکی اور ایک گناہ کی معافی ، یہ فضا کل ایسے ہیں کہ اگر ج فرض نہ ہو تب بھی ان کو حاصل کرنے کے لئے ج کیا جائے اور بار بار کیا جائے ، اس لئے جن پر جے فرض ہو انہیں نہ کورہ ثواب حاصل کرنے کے لئے خرور ج کرنا جائے۔

## پیرل حج کرنے کا ثواب

ہرسال ہزاروں مسلمان مج کرتے ہیں جن میں بہت سے حاجی سواری پر ج کرتے ہیں اور بہت سے پیدل کرتے ہیں اور سواری پر ج کرنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ پیدل چلنا ہی پڑتا ہے بلکہ آجکل ج کی مُشقت سفر کے بچائے ج اوا کرنے میں ہو رہی ہے 'کیونکہ حاجیوں کی اسقدر کثرت ہے کہ اب سواری پڑج کرتا پیدل ج کرنے کے مقابلے میں زیادہ دشوار ہے 'کوئی بہت ہی کمزور' بیار اور معذور ہو تو الگ بات ہے ورنہ پیدل ج کرتا کافی آسان ہے اور احادیث طیبہ میں اس کے فضا کل بھی بہت آئے ہیں۔ یہاں ان کا مختمرا نتخاب چیش کیا جاتا ہے تاکہ اگر کسی میں پیدل ج کرنے کی قوت ہو تو وہ یہ ثواب حاصل کر سکے اور جو مخض پورا ج پیدل نہ کر سکے تو جتنا کر سکے کرلے اور پچھ نہ کچھ پیدل ج کا ثواب حاصل کر لے۔

# برقدم پرسات کوڑنیکیاں

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما ایک مرتبہ سخت بیار ہوئے تو انہوں فی اولاد کو بلا کر جمع کیا اور قرمایا : کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم

besturd'

ے یہ فراتے ہوئے سا ہے کہ جو مخص (ج کے لئے) کمہ کرمہ ہیدل چے آدی
دالیں کمہ کرمہ آجائے تو اللہ تعالی ہرقدم پرسات سو نکیاں (اس کے نامہ اعمال
میں) لکھیں گے ان میں ہے ہر نکی حرم کی نکیوں کے برابرہ عرض کیا گیا : حرم
کی نکیوں سے کیا مرادہ ؟ فرایا : ہر نکی ایک لاکھ نکیوں کے برابرہ (معدر)
فاکدہ ♦ کمہ کرمہ سے پیدل ج کرنے کا یہ قواب ہے کہ ہرقدم پر سات کروڑ
نکیاں عطا ہوں گی 'جب ایک قدم پریہ قواب ہے توسارے راستے کا کتا زیادہ قواب
ہوگا۔

besturdub!

#### دس ارب نیکیاں

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

> "بو فخض مِنی ہے عرفات تک پیدل ج کرے 'اس کے لئے حرم کی نیکوں میں ہے سو ہزار نیکیاں درج کی جائیں گی 'عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول! حرم کی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابرہے"۔

فا کدہ ◆ ایک سو ہزار کو ایک لاکھ میں ضرب دینے ہے دی ارب کی تعداد بن جاتی ہے'جس کا حاصل یہ ہوا کہ صرف منی ہے عرفات تک پیدل جائے والے حاتی کو دی ارب نیکیاں لمیں گی' سجان اللہ! کتنا عظیم ثواب ہے؟ اللہ تعالی اس کی ہمت وقوت عطا فرمائیں۔ آمین۔

جو لوگ نج نہیں کرتے 'وہ خور کریں کہ جج نہ کرنے کی بناء پر گنامگار ہونے کے علاوہ وہ کتنی لا کھول کرو ژول بلکہ اربول نیکیوں سے محروم ہیں 'کیا انہیں مرنا نہیں ہے؟ اور حقیر دنیا چھو ژنی نہیں ہے؟ اور جب مرنا بھی چینی ہے اور دنیا کو چھوڑنا بھی مردر ب و پرج کرے آفرت کے لئے نکیوں کے ذفائر جع کریں آکہ آفرے میں کام آئیں۔ عمرة کا ثواب

ج نے پہلے یا ج کے بعد اکثر عمرہ کیا جاتا ہے اور عمرہ کا برا ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث میں عمرہ کو چھوٹا ج بتایا گیا ہے اس کے چند فضائل ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کھارہ ہے ان کے درمیان کے گناہوں کا۔ اور حج مبرور کا بدلہ توہس جنت ہے۔

(بخاری ومسلم)

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کہ بے در ہے جج اور عمرہ کیا کرہ کیو تکہ جج اور عمرہ دونوں فقرہ فاقہ ' محتا جگی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح لوہار اور سنار کی بھٹی لوہے اور سونے وجائدی کا میل کچیل دور کردیتی ہے اور جے میرور کا صلہ اور ثواب تو بس جنت ہی ہے۔

(517)

حفرت ابو ہریرہ رضی تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالی سے دعا کریں تو اللہ تعالی سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعاء تبول فرمائے اور اگروہ اس سے مغفرت ما تکیں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔

فاكدہ ♦ اخلاص كے ساتھ ج يا عمو كرنا كويا اللہ تعافى كے دريائے رحمت عن فوط لگانا ب جس سے اس كے كنابوں كا كفارہ بھى ہو جاتا ب وعاء بھى قبول ہوتى ب فقروفاقد بھى ختم ہوتا ب اور خوش حالى اور اطمينان قلب نصيب ہوتا ہا اور غيز ج مرورك بدلے ميں جنت عطا ہوتا اللہ تعافى كا قطعى فيعلہ ہے۔ جولوگ استطاعت كے باوجود ج نيس كرتے وہ كمال ہيں؟كيا وہ كتابوں سے پاك نيس ہوتا چا ہے؟ كيا انہيں جنت دركار نہيں؟ اگر دركار ب تو پہلے ج كا فريضہ انجام ديں!

### رمضان المبارك كاعمره

حضرت أمّ سُلَيمٌ رضى الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ك فدمت من حاضر بوسمي اور عرض كياكه (ميرے خاوش) ابوطح اور جھے چھوڑ گئے۔ ابوطح اور جھے چھوڑ گئے۔ آپ نے فرمایا : كداے أمّ سُلَيمُ! رمضان المبارك من عمو كرنا (واب من) ميرے ساتھ جج كرتے كرا برہے۔

(シャット)

**Desturd** 

فاكدہ ﴿ رسول كريم صلى اللہ عليه وسلم كايد ارشادك رمضان المبارك على عمو كرنا ج كى برابر ثواب ركھتا ہے اور بھى احادث على قدكور ب كين قدكورہ حدث من بىك : رمضان المبارك ميں عموكرنا ميرے ساتھ ج كرتے كرابرہ۔ (الدواؤد)

الله پاک باربار رمضان المبارك كاعمومقول نعيب فرائ (آين)

مدینه طنیبه کے فضائل

ج اور عمرہ کرنے والے کو ج وعمو کرنے کے بعد دو سری سب بدی دولت

pesturdu

و نعت مدیند متورہ کی حاضری معجد نبوی کی زیارت اور دونوں جہاں کے سرادر اور آقا و مولی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلا واسطہ حضوری اور براہ راست سلام پیش کرنے کی وہ سعاوت ہے جو بہت ہی بلند نصیبہ کی بات ہے۔ جو لوگ جج کی استظاعت ہوتے ہوئے جج نہیں کرتے وہ اس عظیم سعاوت سے بھی محروم رہے ہیں جس سے بدھ کر کوئی محرومی نہیں۔

> اب کچے فغائل اور پر کات مینہ متورہ کے بیش کئے جاتے ہیں۔ **شفاعت اور سفار**ش

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کہ میرا جو اتمتی مینہ کی تکلیفوں اور تختیوں پر مبر کرکے وہاں رہے گا' میں قیامت کے دن اس کی شفاعت اور سفارش کروں گا۔

(مج سلم)

طأعون اور دخال سے حفاظت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں' اس میں طاعون اور و تبال واخل نہیں ہو سکتا۔

(میج بخاری دسلم)

فائدہ + دعاء کرنا ہر مومن کے اختیار میں ہے' اس لئے مدینہ طینبہ میں رہنے کی دعا خود بھی کرنی چاہئے اور دو سرول سے بھی کرانی چاہئے۔

مسجد نبوى كى عظمت

besturdy ooks, wortoress, com حعزت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ آدی اگر این گھریر نماز پڑھے تو مرف ایک نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے' اور محلّہ کی مجد میں چکیس کنا تواب ملا ہے اور جامع مجد میں یا نج سوگنا ثواب ہو تا ہے اور بیت المقدس کی مجد میں پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہو آ ہے اور میری مجدیعی مجد نبوی میں بھی پچاس ہزار نماندں کا ثواب ملاہے اور مجد الحرام میں ایک لا کھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔

(ابن اچ)

فائدہ \* مجرنبوی میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کوئی محض پھاس بزار نمازیں اداکرے'اللہ اکبر!! کتناعظیم ثواب ہے'اس لئے مینہ جانے والوں کو ہر نماز مجر نبوی میں اوا کرنے کا اہتمام کرنا جائے۔ دومقبول حج كاثواب

> حفزت ابن عباس رضی الله تعالی عنماے روایت ب ك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا : كه جو محض حج کے لئے مکنہ مکرمہ جائے اور پھر میرا ارادہ کرکے میری مجد میں آئے تواس کے لئے دو متبول جج لکھے جاتے ہیں۔

(c the ,)

نفاق اور دوزخ سے براءت

حضرت الس رمنی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا : كدجس فخص في

میری اس معجد میں ۲۰ تمازیں اوا کیں ایک نماز بھی فوت نمیں موئی تواس کے لئے دونرخ سے اور ہر قتم کے عذاب سے نجات کی دی جائے گی دی جائے گی (اس طرح) نفاق سے براء سے بھی لکھ دی جائے گی۔

رام نائے گی۔

فائدہ ﴿ مجرِنهوی میں چالیس نمازی باجاعت مسلسل اوا کرنے پر یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالی ایسے بقرے کو نفاق کی نجاست سے پاک فرما دیں گے'اور دو زخ اور ہر هم کے عذاب سے اس کو نجات دے دیں ہے۔ اس لئے مجر نہوی میں مسلسل چالیس نمازیں اوا کرکے یہ عظیم فضیلت حاصل کرنی چاہئے۔ تج کرنے کی استطاعت کے بادجود عج نہ کرنے والے اس سعاوت سے بھی محروم ہیں' دو غور کرایں!۔

## جنت كا باغيجيه

حعرت ابو ہریہ رمنی اللہ تعالی عنہ ہے دواہت ہے کہ رسول اللہ منی اللہ طلبہ وسلم نے فرایا : کہ میرے محراور میرے منزے میں ہے ایک میرے مزان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیج ہے اور میرا منبر حوض کو ثریر ہے۔

(يخارى دمسلم)

besturd!

فائدہ ♦ رسول آکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے منبری جگہ اور آپ کا جُرہ مبارک جس جس آپ آرام قرابیں ان کے درمیان جو زشن کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رصوں اور معافوں کا خاص محل ہے جس کی نیاء پر کویا وہ جنت کے باغوں جس ہے ایک باغیچہ ہے ، جو بہدہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طالب بن کراس جس آیا تو کویا وہ جنت کے ایک ہاغیچہ جس جمیا اور انشاء اللہ آخرت جس بھی وہ اپنے آپ کو جنت کے ایک ہاغیچہ جس بائے اور انشاء اللہ آخرت جس بھی besturduboo

# روضه اقدس کی زیارت

آہت قدم ' نیجی نگاہ' بہت صدا ہو خوابیدہ یماں روح رسول عربی ہے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ اے زائرِ بیت نبوی یاد رہے یہ بے قاعدہ یماں جنبش لِب بے ادبی ہے بچھاؤ کیکیں ' جمکاؤ آٹھیں ادب کا اعلی مقام آیا

ج کے بعد سب سے افضل 'سب سے بہتراور سب سے بری سعادت دونوں جہاں کے سردار جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت وہ چیز ہے جس کے بغیر ایمان درست نہیں رہ سکنا' للذا دیا رِمقدس میں پہنچنے کے بعد اب روضہ اقدس کے سامنے خود حاضر ہو کر درود وسلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور اس پر ملنے والے بود حاضر ہو کر درود وسلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور اس پر ملنے والے ہوتار فضائل و برکات حاصل کریں جو دور سے درود وسلام پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنى قبر مبارك ميں زندہ بيں اور آپ كا زندہ بوتا جمهور اُمّت كے نزديك طے شدہ بات ب 'جو فخض اس كو نہ مانے وہ جابل ب اور نالا كُلّ ب 'بسر حال آپ كا جو امّتى مزارِ مبارك پر عاضر بوكر سلام عرض كرے ' آپ خود اس كا سلام سفتے ہيں اور جواب ديتے ہيں ' اليي صورت ميں وفات كے بعد آپ كو داس كا سلام سفتے ہيں اور جواب ديتے ہيں ' اليي صورت ميں وفات كے بعد آپ كو دائى كا سلام بيش مزين سعادت ہے جو ہرزيا رت كرنے والے كرنے كرا برہے جو بلاشبہ ايك عظيم ترين سعادت ہے جو ہرزيا رت كرنے والے كو تمام آواب كے ساتھ ضرور حاصل كرنى چاہئے بلكہ حضور اقد س صلى الله عليه وسلم

کے روضہ القدس کی زیارت کرنا ایسا ہے ہیںے اس نے حضور کی زندگی بیں آگھے کی زیارت کی۔ جو لوگ جے نمیں کرتے وہ اس دونستہ عظلیٰ سے بھی محروم رہتے ہیں جو حقیقت میں ہوئی محرومی ہے۔

# فضاكل زيارت مزارا قدس

- رسول الله ملی الله علیه وسلم نے قربایا : که جس فض نے ج کیا اور اس کے بعد (زیارت کی تو وہ میری وفات کے بعد (زیارت کی معاوت عاصل کرنے میں) اشی لوگوں کی طرح ہے جنموں نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ (رواد البیعة)
- رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : که جس نے میری قبر کی زیارت
   کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ (این فزیر)
- دسول اکرم صلی الله طیه دستم نے قرمایا : که جس محص نے تج کیا اور میری زیارت نه کی اس نے جمعے پر ظلم کیا۔ (دوا داین عدی بسند حن)
- رسول کریم معلی ایشد علیه وسلم نے فرمایا : که جو محض میری قبر کے پاس
  کھڑے ہو کر جھے پر درود میز متناہے میں خوداس کو منتا ہوں۔(رداء البیعتی)
- رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو قطعی میری قبر کے پاس
  کھڑے ہو کر جمعے پر درود شریف پڑھتا ہے ' میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو
  قطعی کسی اور جگہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی ونیا و آخرت کی
  منرور تیں پوری کی جاتی میں اور میں قیامت کے دن اس کا کوا واور سفارشی
  ہوں گا۔ (روا والیہ بھنے)
- قا کوہ ب سے کتنی بری نسیلت ہے کہ روضہ الدس پر کوئے ہو کر دروہ وسلام پڑھنے کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نقیس سنتے ہیں اور سلام کا جواب وسیتے ہیں اس لئے اوب واحرام سے نظر جھکا کر بزے بی علوم سے سلام پیش کرنا

besturdubooy چاہتے۔ اور مدینہ منوّرہ کے قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ میہ سعادت حاصل کرنی -46

درودوسلام كاثواب

ایک حدیث میں ہے کہ جو مخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرمبارک کے پاس کوٹ ہو کرید آیت روسے: إِنَّ اللهُ ومُلْبُكَنَهُ مُصَلُّونَ عَلَمِ النَّبِي - ﴿ اس کے بعد سر مرتبہ

صَلَّم الله عَلَيْكَ مَا مُحْقَدُ

کے توایک فرشتہ کتا ہے'اے فخص! اللہ تعالی تھے پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کی ہر حاجت پوری کردی جاتی ہے۔ (فضاكل ج)

فاكرہ \* روضہ اقدى پر دستورك مطابق درود وسلام پيش كرنے كے بعد فدكوره فغیلت حاصل کرنے کے لئے ستر مرتبہ ذکر کردہ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں۔ اور نذ کورہ الفاظ کی جگہ اگر ستر مرتبہ یہ کلمات کے جائیں تو شاید زیادہ بمتر ہو۔

اَلصَّلُوةُ وَاَلشَّلاَمُ عَلَيْكَ بَا رَسُولُ الله (حواله بالا)

عام حالات میں درود وسلام روسے کے احادیث میں روے عجیب وغریب فضائل منقول ہیں'ان میں سے چند خاص خاص فضائل یماں لکھے جاتے ہیں' تاکہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے بلکہ مید منورہ کے قیام کے دوران تو خاص طور پر درود شريف كى كثرت كرني جائ اور درود ايراجيي سب درودوں کا سردارہ اس لئے ای کو زیادہ پڑھنا چاہئے۔

قرب كاذرابعه

Irdubooks. In فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے: که قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب وہ محض ہوگا جو مجھ ر کثرت سے وروور وحتا موكا-

(-1-1

# تفكرات سے نجات اور گناہوں كى معافى

حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عند سے روایت ب كه من في عرض كيايا رسول الله! (صلى الله عليه وسلم) من آپ پر درود شریف کثرت سے بردھتا مول تو کتنا درود این معمول میں رکھوں؟ فرمایا جس قدر تمهارا ول جاہے میں نے کما ايك چوتفائي ايني باتى تمن چوتفائي دوسرے معمولات رہن فرایا جس قدر تمارا دل جاب اور اگر برها دو تو تمارے لئے زیادہ بسترہ۔ میں نے عرض کیا آدھا' فرمایا بنتنا جاہو'اور اگر نیادہ کردو تو اور بمترے 'میں نے کما تو پھرسب درود ہی درود ر کھوں گا' فرمایا تو اب تہماری سب گلروں کی بھی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جا ئیں گے۔

# دس رحمتیں اور دس نیکیاں

فرہایا رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے'جو محض مجھے پر ا یک بار درود پڑھے تو اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے دس محناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے دس درجہ بوسائے ہیں اور وس تیکیاں اس کے نامہ انکال می لکھتے ہیں۔

### ۰۷ رحمتیں اور **۰۷** دعائیں

ایک موایت میں ارشاد ہے ۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالی سٹر 20 رشمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشحتے اس کے لئے سٹر 20 مرجہ دعاء کرتے ہیں۔

#### عرش کاسامیہ

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: کہ جو مخص مجھ پر درود کی کشرت کرے گا تو وہ عرش کے سارید میں ہوگا۔

(عاشيه القرب)

besturdubos

اس۸۰سال کے گناہ معاف

در مختار میں اسمہانی سے نقل کیا ہے کہ ارشاد قرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو هخص بچھ پرورود شریف پڑھے اور وہ قبال ہو جائے تو اس کے اس ۸۰ سائل کے محناد معانب ہو جاتے ہیں۔

(زارا لعير)

سوحاجتين بوري

امام مشغفری رحمد الله طبید ف روایت کیا ہے کہ ارشاد قرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی : کرجو کوئی ہر روز سوبار درود بڑھے اس کی سو (۱۰۰۰) ماجنس بوری کی جائیں

444

Destidubooks.Nordpiss

# کی تمیں(۳۰)دنیا کی ادرباتی آخرت کی۔ ہزار مرتبہ پڑھنے والے کے لئے بشارت

ابو حفص ابن شاہین نے حضرت الس رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کیا ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو محض مجھ پر ہزار (۱۰۰۰) مرتبہ درود پڑھے تو دواس وقت تک نمیں مرے گا جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نمیں دکھے لے گا۔

قیامت کی ہولناک سے نجات (۵)

ویلی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت کیا ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے: کہ قیامت کے ہول اور خطرات سے وہ مخض زیادہ
نجات عاصل کرے گاجو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔

ا کہ و استحد معمول ہونا چاہئے۔ فاکدہ م کثرت سے درود شریف پڑھنا' مدینہ طینبہ میں خاص معمول ہونا چاہئے۔ اور پھر زندگی بھریہ معمول جاری رہنا چاہئے' جس سے دنیا و آخرت میں نہ کورہ بالا فضائل ویرکات حاصل ہوں گے۔ حج کی استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے نہ جانے دین ودنیا کے کتنے ہی فوا کدو تمرات اور اجر ویرکات سے محروم ہیں۔

#### مدينه منوره كي موت

حضرت عبدالله بن عمررضى الله تعالى عنما سے روایت ب كد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا : كد جو مخض

besturdubooks

اس کی کوشش کرسکے کہ مدینہ منوزہ بیں اس کی موت آئے تو اس کو چاہئے کہ وہ (اس کی کوشش کرے اور) مدینہ منورہ بیں مرے (کیونکہ) بیں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گا جو مدینہ طیبہ بیں مرس کے (اوروہاں دفن ہوں گے)۔

(47 540)

فا کدہ ♦ مینہ طیبہ میں موت آنا گواہے اختیار میں نہیں لیکن بندہ اس کی آرزو اور دعاء تو کر سکتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کسی قدر کوشش بھی کر سکتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں' حدیث بالا کا کسی معاہے: اس بارے میں حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ما تگنے کے لا کُق ہے!

> ٱللَّهُمَّ الرُّوُّنِينِ شَهَادَةً فِينِ سَبِيْلِكَ وَابْحِعَلُ مَوْ تَيِ فِينِ بَلَدِ رَسُومِٰلِكَ

ترجمہ: ۱۳۰۰ اللہ مجھے اپنی راہ میں شادت عطا فرما' اور اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شمر (مدینہ منوّرہ) میں مرنا (اور دفن ہونا) نصیب فرما!

(عاری)

### جنت البقيع مين دفن مونا

میند منورہ میں ایمان کے ساتھ مرنے کے بعد ' جنت البقیع میں وفن ہوتا بہت بدی نعمت ہے ' جمال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت مدفون ہیں یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ' حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ' حضور کی صاجزادیاں حضرت زینب حضرت اتم کلثوم حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنبن اور دو کے سوا باتی نو ازواج مطرات رضی اللہ تعالی عنبن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاجزاے حضرت اللہ علیہ وسلم کے صاجزاے حضرت اللہ علیہ وسلم کے صاجزاے حضرت اللہ تعالی ایراہیم آرام فرما ہیں' اور تیسرے خلیفہ ارشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ' دس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم ' بے شار آبعین' تنج آبعین اور لا تعداد علیء' صلحاء' شداء اور اولیاء کرام رحم اللہ مدفون ہیں' احادیث ہیں جنت البقیع کے خاص فضائل ہیں۔ چندیہ ہیں :

حضور اقدس معلی الله علیه وسلم کا ارشاد ب که آسان والول کے لئے دو
 قبرستان زمین پرایے چیکتے ہیں جیسے زمین والول کے لئے آسان پر چاند اور
 سورج چیکتے ہیں ایک بندی کا قبرستان دو سرے مقبرہ عسقلان۔

(فضاكل جج)

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی 'میں اس میں سے نکلوں گا' پھر ابو بکرا پنی قبر سے نکلیں گے پھر عمر' پھر جنت البقیع میں جاؤں گا' وہاں جتنے مدفون ہیں ان کو اپنے ساتھ لوں گا' پھر جنت البقیع میں جاؤں گا' وہاں جتنے مدفون ہیں ان کو اپنے ساتھ لوں گا' پھر جگہ مرّمہ کے قبرستان والوں کا انتظار کروں گا۔ وہ مگہ مرّمہ اور مدینہ منوّرہ کے درمیان آگر مجھ سے ملیں گے۔

(رندی شریف)

حضرت الم قیس رمنی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ ان ہے رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : کہ اے الم قیس آلیا تم نے یہ مقبرہ (لیمنی جنت البقیع) دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا! ہاں یا رسول الله دیکھا ہے! میں نے عرض کیا! ہاں یا رسول الله دیکھا ہے! (اس کے بعد) آپ نے فرمایا : کہ قیامت کے دن اِس قبرستان ہے! (اس کے بعد) آپ نے فرمایا : کہ قیامت کے دن اِس قبرستان

ے ستر ہزار آدی اس طرح افغائے جائی ہے کہ ان کے چرے چدھوی ا رات کے چاند کی طرح چکدا رہوں ہے ' یہ لوگ بغیر حماب و کاب کے جنت بیں داخل ہوں کے ' (حضورے یہ فنیلت من کر) ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے وسول جمیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرایا ہاں تم ان بیں سے ہو' پھرا یک صاحب اور اٹھے اور انھوں نے بھی کی عرض کیا' آپ نے فرایا کہ محافظ تم سے جازی لے محظ

(JP9

besturdubo

فا كده المسينة منوره كى موت كے ساتھ جنت البقيع عن وفق ہونے كى تمنا بحى مولى جاہئے اور دعاء بحى كرنى جاہئے اللہ تعالى بم سب كويہ سعادت فاص إلى فعنل كرم سے ضور عنايت فرائے آئين۔

> وصلى الله تعالى على النبي الكويم محسد وآله واصحابه اجمعين

هر غر ۱۲ **کار** 

•000000000

best Outooks wordpress com

besturdubooks.

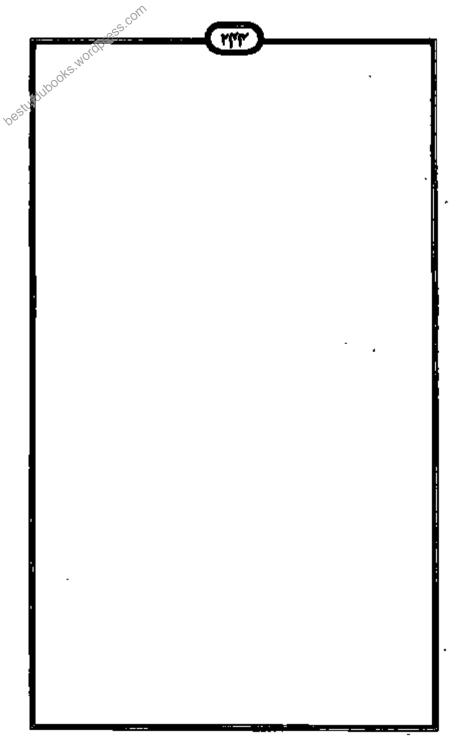

besturdubos

adhress.com

# 

# طلاق کے نقصانات اور اس سے بچنے کا طریقہ

ٱلْحَمَدُ اللَّهِ وَكُمْلَى وَسُلاَمُ عَالَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اماحد !

الحدولة بم مسلمان بین اور مسلمان کوان کے خالق والک جل شاند نے جال اور مسلمان کوان کے خالق والک جل شاند نے جمال اور قرائض وواجبات کے طریقے بتائے بین اس طرح نکاح وطلاق کے طریقے بھی بتلائے بین اور ان کے معادیق عمل کرنے کا آگیدی تھم دیا ہے اور ان کے خلاف عمل کرنے میں جمال اللہ علیہ وسلم کے تھم کی خلاف مسلم کرنے میں جمال اللہ علیہ وسلم کے تھم کی خلاف ورزی ہے جو خود ایک مستقل مخاو اور تھین جرم ہے وہاں اس میں اور بھی طرح مرزی ہے جو خود ایک مستقل مخاو اور تھین جرم ہے وہاں اس میں اور بھی طرح مرزی ہے تھا ور تھی مرزی خرابیاں بین جو آئے ون جمارے سامنے آئی جی رہتی ہیں ، خاص کر جو الجمنیں چیں آئی جیں رہتی ہیں ، خاص کو جو الجمنیں چیں آئی جیں وہ تا تا بی بیان ہیں۔

wordpress.com

### طلاق كاغلط طريقه اوراس كے نقصانات

bestu Whook بوں تو ہارے معاشرے میں طلاق کے بے شار غلط سلا طریقے رائج ہیں اور نت سے غلط طریقے آئے دن سامنے آتے رہے ہیں'ان میں سب سے زیادہ غلط' نا جائز اور خلاف شرع طریقه اور بے شار آفات و مصائب سے بھرا ہوا وہ طریقہ ہے جو ہارے یمال بکوت رائج ہے'اس کے بارے میں اگر یہ کما جائے کہ یہ طریقہ سوفیصد رائج ہے تو شاید مبالغہ نہ ہو' اور پھرائی جمالت ہے ای کو طلاق دینے کا واحد طریقہ سمجها جاتا ہے'اس طریقہ سے ہٹ کر طلاق دینے کو طلاق دیما سمجھا ہی نہیں جاتا'وہ نامراد طريقه ايك دم تين طلاق دين كا ب- اي بناء پر جرخاص وعام عامل ورها لکھا'ا میر'غریب'غصہ میں یا غورو فکر کے بعد' زبانی یا تحریری جب طلاق دیں گے دفعةً تمن طلاقیں دیں گے اس سے کم پر اکتفائی نہیں کرتے ' بلکہ اتناق سے شوہراگر ا یک یا دو طلاقیں دینے پر اکتفاء کر بھی لے تو اس کو تبیری طلاق دینے پر مجبور کیاجا تا ہاور طرح طرح کے طعنے دے کریا و حملی دے کریا کسی طرح مزید غصہ دلا کر تیسری طلاق بھی ای وقت ولوائی جاتی ہے اور جب تک خاوند تین طلاقیں نہ دیدے' نہ خاوند کا غصہ فینڈا ہو تا ہے'نہ بیوی کا'نہ دیگر اہل خانہ کا اور نہ دیگر اقرباء کا'اور اس سے پہلے نہ بچوں کی برمادی کا خیال آتا ہے' نہ گھرا جڑنے کا' نہ دوخاندانوں میں عداوت در شخنی کا 'کوئی بھی اس وقت ہوش ہے کام نہیں لیتا 'اور جب خاوند بیوی کو طلاق کی تینوں گولیاں مار دیتا ہے توسب کو سکون ہو جاتا ہے اور ہوش آجا تا ہے۔

پرجب چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال آتا ہے اور ان کے کھوئے کھوئے معصوم سے چرے سامنے آتے ہیں اور گھرا جڑ یا نظر آیا ہے تو اوسان خطا ہونے لگتے ہیں اور ہرا یک کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے اور دونوں میاں بیوی اپنے کئے پر پشیمان ہوتے ہیں اور معانی و شافی کر کے بہت جلد صلح و آشتی پر تیا ر ہو جاتے ہیں' عر سرے پانی پر جانے کے بعدیہ چیمانی اور صلح و آشتی کچھ کام نہیں آتی اور نہ

besturdubos رونے وحونے سے کچھ کام چا ہے عینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں حرمت مظلّمہ ثابت ہو جاتی ہے اور بیوی خاوند پر حرام ہو جاتی ہے جس میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا اور حلالہ کے بغیریا ہم دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا اور طلاق دیے میں ناجائز طریقہ افتیار کرنے کا گناہ عظیم علیحہ ہوا' پھراگر ناحق طلاق دی ہو توناحق طلاق دیتا ظلم ہے

جو خود گناه بميره ب اور حرام ب-

اس کے بعد علماء کرام اور مفتیان عظام کے دروا زوں کو دستک دی جاتی ہے اور بدی عاجزی کے ساتھ اپنی درد بھری داستان سنائی جاتی ہے معصوم بچوں کی برمادی کا ذکر ہوتا ہے' آ تکھوں ہے اشکوں کے دریا ممائے جاتے ہیں اور درخواست کی جاتی ہے کہ کی نہ کی طرح کوئی مخبائش نکال کران کے گھر کو جاتی ہے بچایا جائے کوئی كفّاره بتلايا جائے جس سے دى ہوئى تين طلاقيں كالحدم ہوجائيں اور ہم دوبارہ ميال ہوی بن جائیں۔ مگراب میاں بیوی کمال بن سکتے ہیں ' دوبارہ میاں بیوی بنے کے جتنے راستے اور جو جو مخبا تشیں اللہ اور اس کے رسول نے رکھی تھیں وہ سب اپنی نادانی ے یک لخت ختم کردیں۔ اس وقت لے دے کر صرف مید طریقتہ رہ جا آ ہے کہ عقرت گزارنے کے بعد مطلقہ کی دو مرے مخص سے تکاح کرے پھر تکاح کے بعدیہ دو مرا مخص مطلقہ سے با قاعدہ جماع (صبتری) کرے اور جماع کے بعد اپنی خوشی ہے اس کو طلاق دے اور پر مطلقہ اس دو سرے شوہر کی بھی عدت طلاق مرارے ' تب کسیں جا کروہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہو عتی ہے اور اس سے آگاح کر عتی ہے محرمطلقہ کا نکاح ٹانی کرتے وقت یہ شرط لگانا کہ دو سرا شوہرِ نکاح کے بعد اس کو ضروری طلاق دے گا و موجب لعنت ہے مدیث پاک میں ایسا کرتے اور کرانے والے پر لعنت آئی ہے'اور بعض دفعہ شوہر فانی بغیر جماع کے طلاق دے دیتا ہے' بلکہ ای کی کوشش ك جاتى ہے۔ اس طرح تو مطلقہ پہلے شوہر كے لئے طال عى ضيس ہوتى "كونك پہلے شوہر پر طال ہونے کے لئے دوسرے شوہر کا وطی (مستری) کرنا شرط ب ، مجرب

Moldbless:com

طرید ہی کوئی فض اپنی فیرت کو بالائے طاق رکد کری کر سکتا ہے یا بہت ی تحق مجدوی جی اس کو کوارا کر سکتا ہے۔ سلیم اللیج اور فیرت مند آدی اس کو نہیں اپنا سکا۔اور بعض لوگ وہ مرے طریق ہاہے اس محتی کو سلیمانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے یہ وہ مرے طریقے بہت جی پرتر ہوتے ہیں کیونکہ نے کورہ طریقے میں محتج طرز پر عمل کرنے ہے مطاقہ برسوال پہلے خاوی کے لئے طال تو ہو جاتی ہے محردد مری صورت احتیاد کرنے ہے مطاقہ پہلے خاوی پر ملال ہی نہیں ہوتی ایر ستور حرام رہتی

### رجوع كى ناجا تزشكليس

يناني بعض جكه تمام احكام كولي يشت ذال كرا عذاب تمرا عذاب آخرت اور قرقداد عرى سے ب خوف يوكر صواحة تحن طلا قيس دينے كے باد جود بغير كى طالم اود فاح کے میاں بوی میں مص کرا دوا جا آئے بھرکے بدے یا دیگر الل مخدر كمدكران كي تملّى كروسية بيس كم خدر على طلاق ضي بوتى يا كوابول ك يغير طلاق جمع موتی یا باکل تمائی می ملاق جمع موتی یا مل سے طلاق دیے کا ارادونہ موتر طلاق نسیں ہوتی' یا بیوی کو **طلاق کا علم نہ ہو ت**و طلاق نسیں ہوتی یا بیری طلاق نامہ ک وجشرى وايس كردے اور وصول ته كرے أو طلاق نيس موتى ال جب تك وه طلاق كى تحرير تديز مع اور تول ند كر علاق ني بوتى يا تحن لك كردي ي جبد خاوند ئے نیائی طاق ندوی ہو ملاق نسی ہوتی یا مطاقہ حمل سے ہو تو طلاق نسیں ہوتی۔ ب سب جالول كى الى خود ساخت اور من كورت وليلي بي عو بالكل أير بير- ازردة شرع ان سب صورتون على باشيه تجيل طلاقين والحع مو جاتي جي اور ان كا رجوح محل حرام کاری کا زرید مو آندید اور اس طرح ان کی ساری زندگی کناه بی گزرتی ہے جس میں بید دونوں مرد و مورت و محتار ہوتے ہی ہیں ماتھ ہی وہ لوگ بھی کہنگار موتي جنول زان دول كواس حرام زندگي كزار زر كاده كيار

ardhress.com

besturduy

بعض لوگ تین طلاقیں دینے کے بعد 'تین کا اقرار نہیں کرتے' یا طلاق ہی وہ تعنی کا اقرار نہیں کرتے' یا طلاق ہی جوث بول کر بجائے ہیں اور بچھتے ہیں کہ اس طرح طلاقیں واقع نہ ہوں گی یا پھر سفیہ جوث بول کر بجائے تین طلاقوں کے دو لکھواتے اور ہتلاتے ہیں اور مفتی کو دھوکہ دے کر رچوع کا فتوٹی لے لیتے ہیں اور لوگوں ہیں مضہور کر دیتے ہیں کہ فلاں برے مفتی صاحب کا یا فلاں برے مدرسہ کا فتوٹی منگوا لیا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی' لنذا رچوع ہو سکتا ہے۔ اس طرح عوام کو بھی دھوکا دیتے ہیں ناکہ کسی کے سامنے رسوائی نہ ہو اور پھران عمیا ریوں ہے وہ تھھتے ہیں کہ بیوی طلال ہو گئی ہے جو محض اور محض فود فر بی ہے۔ مفتی غیب دال نہیں' وہ تحریر وبیان کا پابند ہے' جو پچھے اس کو بتایا جائے گا وہ ای کے مطابق جواب لکھ کر دے گا' بیان و تحریر کی ذمہ داری صاحب واقعہ پر ہے' اصل حقیقت چھپا کرایک یا دو طلاقوں کے تھم کو تین طلاقوں کے تھم پر عامل ہرگزنہ ہوگی' بدستور ترام رہے گی۔ ایسے لوگ مفتی اور فث کرنے سے بیوی طال ہرگزنہ ہوگی' بدستور ترام رہے گی۔ ایسے لوگ مفتی اور عوام کو تو دھوکہ دے بیوی طال ہرگزنہ ہوگی' بدستور ترام رہے گی۔ ایسے لوگ مفتی اور عوام کو تو دھوکہ دے بیوی طال ہرگزنہ ہوگی' بدستور ترام رہے گی۔ ایسے لوگ مفتی اور عوام کو تو دھوکہ دے جو بین اور اس کے قرو خضب سے نہیں بی کے۔

بعض لوگ تمن طلاقوں سے بچنے کے لئے جب فقہ حقی میں کوئی راستہ نہیں پاتے تو اپنا سلک حنی چھوڑ کر غیر مقلدوں سے رجوع کرتے ہیں اور اُن سے فتوی پاتے تو اپنا سلک حنی چھوڑ کر غیر مقلدوں سے رجوع کرتے ہیں اور اُن سے فتوی کے کر رجوع کر لیتے ہیں ' اُن کے مسلک میں ایک ہی مجلس کے اندر اگر کوئی مخض تمن طلاقیں دفعہ دے دے تو ایک ہی طلاق ہوتی ہے اور دو بارہ رجوع ہو سکتا ہے۔ ان کا بیہ سلک قرآن حکیم ' احادیث محیحہ ' صحابہ رضی اللہ تعالی عنم ' تابعین رحمہ اللہ ' چاروں امام حضرت امام ابو حفیفہ رحمہ اللہ علیہ ' حضرت امام الک رحمہ اللہ علیہ اور جمور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ ' حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اور جمور امر شن فعی رحمہ اللہ علیہ اور جمور آخریں آرہی ہیں جند حدیثیں اُن کے مسلک پر عمل کرکے یہ لوگ حرام کاری کی زندگی بسر آخریں آرہی ہیں) ان کے مسلک پر عمل کرکے یہ لوگ حرام کاری کی زندگی بسر

Ordpress.com

کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دفعۂ تین مرتبہ طلاق دینے میں مصیبت ہی مصیبت اور کٹاری ہی گناہ ہے۔

اگر نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد ہی طلاق کے مسائل سکھے لئے جاتے (جب
کہ مسائل کو سکھنا اس وقت فرض بھی تھا) اور پھران پر عمل کیا ہو تا تو آج ہے روز بد
و کھنا نصیب نہ ہو تا۔ گھراور بنتج بمیاد نہ ہوتے 'سکون غارت نہ ہو تا۔ وہ خاندانوں
میں دشمنی پیدا نہ ہوتی۔ لہذا بیک وقت تین طلاق دینے سے محمل اجتناب کرنا واجب
ہے اور جمال تک ممکن ہو غصہ میں ہرگز ہرگز طلاق نہ دی جائے۔ اگر بھی غصہ میں
الی نوبت آنے گئے تو فورا وہاں سے علیجدہ ہو جائیں اور جب غصہ ختم ہو جائے اور
پھر بھی طلاق دینے کا ارادہ ہو تو اس سلسلہ میں کم از کم پہلے قرآن وسنت کی ان مخضر
مندرجہ ذیل تعلیمات کا ضرور مطالعہ کرلیں اور شرعی صدود کے اندر رہجے ہوئے اس
مندرجہ ذیل تعلیمات کا ضرور مطالعہ کرلیں اور شرعی صدود کے اندر رہجے ہوئے اس

### میاں ہوی کے حقوق

میاں اور بیوی میں تعلقات کشیدہ ہونے کی اصل بنیاد عام طور پر ایک دوسرے کے حقوق اوانہ کرنا ہے 'اس ہے جھڑے ہوتے ہیں 'اشتعال پیدا ہو آ ہے ' اس لئے دونوں پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق پچانیں اور پھران تمام حقوق کو اداکرنے کی پوری پوری کوشش کریں۔ جہاں کمیں کو آبی ہو رہی ہو' کھلے دل ہے اس کا اعتراف کریں' اور جلد از جلد اس کا تدارک کرلیں۔ اگر ایسا کرنے گلیں تو شایدی کوئی رنجش ہو۔ یہاں مختمرا دونوں کے چند شرقی حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے :

#### خاوند پر بیوی کے بیہ حقوق ہیں:

- 🛈 بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی ہے پیش آنا۔
- اعتدال کے ساتھ اس کی ایذاء پر مبرکرنا یعنی اگر بیوی ہے کوئی خلاف طبع

101

besturdub?

اور ناگوار بات صادر ہو تو اس پر مبر کرنا ' برداشت کرلینا اور نری ہے اس کو سمجھا دینا باکہ آئندہ وہ خیال رکھے اور معمولی معمولی بات پر غصہ کرنے سے پر بییز کرنا۔

- فیرت میں اعتدال رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو خواہ مخواہ ہوی ہے برگمانی کرے اور نہ بالکل اس کی طرف ہے غافل ہو جائے۔
- 🕝 خرچ میں اعتدال کرتا۔ یعنی حدے زیادہ تھی نہ کرے اور نہ فضول خرچی کی
- اجازت دے 'میانہ ردی افتیار کرے۔ هی حیض و نفاس کے احکام سکھ کر بیوی کو سکھانا' نماز پڑھنے اور دین پر چلنے کی آکید کرتے رہنا اور بدعات ورسومات ہے منع کرنا۔
  - اگرایک نے دائد ہویاں ہوں توان میں حقوق برابر رکھنا۔
    - @ بقرر ضرورت اس عجاع (عسترى) كرنا-
- بغیراجازت عزل ند کرنا لینی صحبت کرتے وقت بیوی کی مرضی کے بغیریا ہرمنی خارج ند کرنا۔
  - بغیر ضرورت کے طلاق نہ دیا۔
  - 🕞 بفدر ضرورت رہنے کے لئے مکان ویتا۔
  - 🕕 مجھی بھی بیوی کے محارم اور قریجی عزیزوں ہے اس کو ملنے دیتا۔
    - اس کے ساتھ صبتری کی ہاتمیں 'دو سروں پر فلا ہرنہ کرنا۔
- ا ضرورت کے وقت بیوی کو مارنے اور تنبیہ کرنے کی جو حد شریعت نے بتلائی ہاس سے زیادہ مار پیٹ نہ کرتا۔ (اس کی تفسیل آگے آری ہے)

يوى پر شو ہر كے بيہ حقوق ہيں:

- آ ہرجائز کام میں خاوند کی اطاعت کرتا 'البتہ خلاف مِشرع اور گناہ کے کام میں معذرت کردے۔
  - خاوند کی حیثیت ہے زیادہ تان و نفقہ کا مطالبہ نہ کرتا۔

bestur

شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھریں نہ آنے دینا۔

شوہر کی اجازت کے بغیرائے گھرے نہ لگانا۔

شوہر کی اجازت کے بغیراس کے مال میں ہے کسی کو پکھونہ دیتا۔

🕥 اس کی اجازت کے بغیر نقل نمازنہ پڑھتا اور نقل روزہ نہ رکھنا۔

خاوند محبت کے لئے بلائے تو شرعی ممانعت اور رکاوٹ کے بغیرا نکار نہ
 کرنا۔

خاوند کواس کی تکدی یا بدصورتی کی وجہ سے حقیرنہ سجھنا۔

اگر خاوند میں کوئی بات خلاف شرع اور گناہ کی دیکھے تو اوب کے ساتھ منع
 کرنا۔

· اس کا عام کے کرند نگارنا۔

کی کے سامنے اس کی شکایت نہ کرنا۔

🕝 اس كے سائے زبان درازى اور بدزبانی ند كرنا۔

س کے والدین کو اپنا مخصوم سمجھ کر ان کا اوب واحزام کرنا 'ان کے ساتھ لڑ جھڑ کریا کسی اور طریقے سے ایزاء نہ پنچانا۔ (دین کی ہاتمی دحقق الاسلام)

## صالح بيوى

قرآن کریم کی روسے نیک بیوی وہ ہے جو مرد کی حاکیت کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرے اس کے جینے بیچھے اپنے اطاعت کرے اس کے جینے بیچھے اپنے نئس اور مال کی حفاظت جو امور خانہ داری بیل سنس اور مال کی حفاظت جو امور خانہ داری بیل سب سے اہم ہیں ان کے بچالا نے بیس خاوند کے سامنے اور بیچھے کا حال بالکل برا بر رکھے 'یہ نہیں کہ خاوند کے سامنے تو اس کا اہتمام کرے اور اس کی عدم موجودگی بیل لا پروائی برتے۔ ایک حدیث بیل اس کی مزید تشریح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا :

"برحزین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو اور جب اس کو کوئی تھم دو تو اطاعت کرے اور جب تم غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے "۔ (معارف الترآن)

besturdus

ایک اور مدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

"جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور فرمال بردار ہو اس کے لئے ہوا میں پرندے ادریا میں مجھلیاں "ساتوں میں فرشتے اور جنگلوں میں درندے استغفار کرتے ہیں"۔ (برمید)

نا فرمان بوی کی اصلاح کے تین طریقے

جب کسی کی بیدی اس کی فرمانبرداری نہ کرے "اس کے حقوق ادا نہ کرے اور خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی نہ گزارے تو قرآن کریم نے اس کی اصلاح کے ترتیب وار تین طریقے ہملائے میں مطلاق دیتے ہے پہلے ان باتوں پر عمل کرنا چاہتے۔

() پہلا طریقہ اور درجہ یہ ہے کہ خاوند نری سے ہوی کو سمجھائے اس کی ظلفہ افغی سرح ایک اس کی ظلفہ افغی سرح اس کی خلفہ افغی اور کر سرح اگر واقعی وہ جان کر خلط روش اختیار کئے ہوئے ہوئے اور مرح ہوگیا اور سرح اللہ بین ختم ہوگیا اور سرح اللہ بین مرح کے اور دونوں رنج دخم سے جاتھے ہوگا اور اللہ اس فیمائش سے کام نہ مطبح تو اور الرکس فیمائش سے کام نہ مطبح تو

ا دوسرا درجہ بیا ہے کہ نارانتگی ظاہر کرنے کے لئے بوی کا بسترہ اپنے ہے علیمہ کردے کے لئے بوی کا بسترہ اپنے ہے علیمہ کردے اور اس سے علیمہ سوئے ہے ایک معمولی سزا اور بسترین تنبیہ ہے اس سے حورت متنب ہو مخیلا میس ختم ہو گیا۔ اور اگر وہ اس شریفانہ سزا پر بھی اپنی نافرانی اور کج مدی ہے بازند آئی تو

👚 تیرے درجے میں خاور کو معمولی مار مارنے کی بھی اجازت دی مجی ہے ،جس

ی مدیہ ہے کہ بدن پر اس مار کا اثر اور زخم نہ ہو \_\_\_\_مراس تیر کورجہ کی مزاک استعال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پند نہیں فرمایا 'اس لئے آئ درجہ پر عمل کرنے ہے ہی محالمہ درجہ پر عمل کرنے ہے بچی محالمہ درست ہو گیا 'صلح صفائی ہوگئ تحلقات بحال ہو گئے 'تب بھی مقصد حاصل ہو گیا ' خاوند پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی بال کی کھال نہ لکا لے اور ہریات منوانے کی ضد نہ کرے 'چٹم پوشی اور در گزرے کام لے اور حتی الامکان نباہنے کی کوشش کرے۔

# باهمى صلح وصفائي كاايك عمده طريقته

ندکورہ تین طریقے تو وہ تھے کہ جن کے ذریعے گر کا جھڑا گھری میں ختم ہو جائے 'لین بعض او قات ایہا بھی ہو تا ہے کہ جھڑا طول پکڑلیتا ہے خواہ اس دجہ سے کہ بیون کی طبیعت میں نا فرمانی 'سرکشی اور آزادی ہے یا اس بناء پر کہ خاوند کا قصور ہے اور اس کی طرف ہے ہے جا تشدد اور زیادتی ہے۔ بسرحال اس صورت میں گھر کی بات کا گھرے ہا ہر تکلتا لازی ہے 'لین عام عادت کے مطابق تو یہ ہو تا ہے کہ طرفین کے حای ایک دو سرے کو برا کتے ہیں اور الزام لگاتے پھرتے ہیں 'جس کے نتیجہ میں جانبین میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے 'اور پھردو مخصوں کی لڑائی خاندانی جھڑے کی صورت اختیار کرلیتی ہے۔

قرآن کریم نے اس فسادِ عظیم کو بند کرنے اور باہم صلح و صفائی کرائے کے
لئے ایک بہت بی پاکیزہ طریقہ بتایا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ برادری کے سرپراہ اور معالمہ
فنم حضرات یا ارباب حکومت یا فریقین کے اولیاء دو تحکم (صلح کرائے والے) مقرر
کریں۔ ایک مرد کے خاندان ہے ' دو سراعورت کے خاندان ہے اور دونوں حکم میں
یہ اوصاف موجود ہول۔

ن دونول ذي علم جول-

وانت دار مول۔

نیک نیت ہوں اور دل ہے چاہتے ہوں کہ ان میں صلح ہوجائے۔

اور پھر صلح و صفائی کی پوری کوشش کریں ' جب ایسے تھکم ان دونوں میاں یوی کے درمیان اخلاص کے ساتھ صلح کی کوشش کریں گے تو اللہ تعاقی کی طرف ہے ان کی غیبی ایداد ہوگی اور بیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور ان کے ذریعے دونوں میاں بیوی کے دلوں میں اللہ تعالی انقاق و محبت پیدا فرمائیں گے۔ (از معارف التر آن جلد ۲ بترف)

### ثكاح كامقصد طلاق ويتانهيس

اسلای تعلیمات کا اصل رُخ ہیہ ہے کہ نکاح کا معالمہ اور معاہدہ عمر بحرک لئے ہو'اس کے قرائے اور ختم کرنے کی نوبت ہی نہ آئے 'کیونکہ نکاح ختم ہونے کا اثر صرف میاں ہوی پر نہیں پڑتا' بلکہ نسل واولاد کی تباتی و بریادی اور بعض او قات خاندانوں اور قبیلوں میں فساد تک کی نوبت پہنچتی ہے اور پورا معاشرہ اس ہری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ای لئے جو اسباب اور وجوہ اس رشتہ کو توڑنے کا سبب بن کے بین و آن و سنت کی تعلیمات نے ان تمام اسباب کو راہ سے ہٹانے کا پورا انتظام کیا ہیں' قرآن و سنت میں فدکور ہیں' میں سب کا حاصل ہی ہے کہ یہ رشتہ ہیشہ زیاوہ سے زیاوہ متحکم ہوتا چلا جائے'ٹو شخص ان سب کا حاصل ہی ہے کہ یہ رشتہ ہیشہ زیاوہ سے زیاوہ متحکم ہوتا چلا جائے'ٹو شخص نہائی تا اتفاقی ہونے کی صورت میں جیسا کہ تفصیل ہے ہم اوپر لکھ بچکے ہیں کہ اوّل افرام و تغیم کی گھرز جر و تنبیسہ کی ہوائیتیں دی گئیں ہیں اور اگر بات زیاوہ بردھ جائے افرام و تغیم کی گھرز جر و تنبیسہ کی ہوائیتیں دی گئیں ہیں اور اگر بات زیاوہ بردھ جائے اور اس سے بھی کام نہ چلے تو خاندان ہی کے دو افراد کو تفکم اور خالث بنائے کا ارشاد اور اس سے بھی کام نہ چلے تو خاندان ہی کے دو افراد کو تفکم اور خالث بنائے کا ارشاد اور زیادہ بُور پیدا ہو جائے کا خطرہ ہے۔ کاش ہم بھی ان پاکیزہ تعلیمات پر صبح طریقہ اور زیادہ بُور پیدا ہو جائے کا خطرہ ہے۔ کاش ہم بھی ان پاکیزہ تعلیمات پر صبح طریقہ اور زیادہ بُور پیدا ہو جائے کا خطرہ ہے۔ کاش ہم بھی ان پاکیزہ تعلیمات پر صبح طریقہ اور زیادہ بُور پیدا ہو جائے کا خطرہ ہے۔ کاش ہم بھی ان پاکیزہ تعلیمات پر صبح طریقہ اور زیادہ بُور پیدا ہو جائے کا خطرہ ہے۔ کاش ہم بھی ان پاکیزہ تعلیمات پر صبح طریقہ اور زیادہ بُور پیدا ہو جائے کا خطرہ ہے۔ کاش ہم بھی ان پاکیزہ تعلیمات پر صبح

besturdubo

104

ے عمل پیرا ہوں۔ جذبات سے مغلوب ہونے کے بجائے 'خوب سوچ عجھ کراس بارے میں کوئی قدم اٹھائیں۔ طلاق بالکل آخری مرحلہ برہے

بعض او قات ایسی صورتی بھی پیش آجاتی ہیں کہ اصلاحِ حال کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں'کسی طریقہ سے اتفاق نہیں ہو تا'ازدواجی زندگی سے مطلوبہ ثمرات حاصل ہونے کے بجائے میاں بیوی کا آپس ہیں مل کررمنا ایک عذاب بن جاتا ہے' ایسے علین حالات ہیں دونوں کے اس ازدواجی تعلق کو ختم کردیتا ہی طرفین کے لئے راحت اور سلامتی کا باعث ہو تا ہے۔ ایسے آخری اور انتمائی حالات میں شریعت نے خاوند کو طلاق کا اختیار دیا ہے اور سے کہ کردیا ہے کہ اس حالات میں شریعت نے خاوند کو طلاق کا اختیار دیا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے اختیار کا اجازت ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی آباد کی باکیدی ہے جس میں بیشمار دینی اور دنیاوی فوا کہ ہیں۔

کی تاکیدی ہے جس میں بیشمار دینی اور دنیاوی فوا کہ ہیں۔

طلاق وسینے کا احسن طریقہ

چنانچہ قرآن و سنّت کے ارشادات اور صحابہ و آبھین کے عمل ہے طلاق دینے کے طریقے کے متعلق جو کچھ طابت ہو آ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں کی طرح صلح و صفائی اور میل جول نہ ہو آ ہو اور طلاق دینے کے سواکوئی چارہ بی نہ رہا ہوتو طلاق دینے کا احسن (بمترین) طریقہ یہ ہے کہ جب بیوی ماہواری سے پاک ہو اور اس پاک کے زمانہ میں ضاوند نے بیوی سے صحبت بھی نہ کی ہوتو خاوند سے پاک ہو اور اس پاک کے زمانہ میں خاوند نے بیوی سے صحبت بھی نہ کی ہوتو خاوند صاف الفاظ میں بیوی کو صرف ایک طلاق دیدے 'مثلاً یوں کمہ دے "میں نے تجھے ایک طلاق دی "۔ اس کے بعد عدت گر رئے دے۔ عدت کے دوران رجوع کرے تو ایک طلاق دی "۔ اس کے بعد عدت گر رئے دے۔ عدت کے دوران رجوع کرے تو بمترہ ' ورنہ اس طرح عدت ختم ہونے کے ساتھ ہی نکاح کا رشتہ خود بخود ٹوٹ جائے گا ورنہ اس طرح عدت او ہو جائے گی اور آزاد ہوگی اور اس کو اختیا رہوگا کہ جمال گا بیوی شوہرے یالکل جدا ہوجائے گی اور آزاد ہوگی اور اس کو اختیا رہوگا کہ جمال

عاب نکاح کرے۔ فقهائے کرام نے اس طرح طلاق دینے کو طلاق احسٰ کما ہے آوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے بھی اس کو طلاق کا بہترین طریقہ قرار دیا ہے۔ للذا جب طلاق دیتا بہت ہی ناگزیر ہوتو ای طریقہ کے مطابق طلاق دیتا جاہئے۔ طریق احسن کے فوا کد

طلاق کے اس احسن طریقہ میں یوں تو بیشار فوا کد ہیں' چند اہم فا کدے ہی

: 01

🕕 سب ہے اہم فائدہ اس طریقتہ میں یہ ہے کہ طلاق کے جتنے واقعات سامنے آتے ہیں ان میں ننانوے فیصد واقعات میں میاں بیوی اس واقعہ سے بہت پچھتا تے اور شرمندہ ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح دوبارہ ان کا رشتہ ازدواج بحال ہو جائے' لیکن چو نکہ وہ تمن طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں اور رجوع کرنے یا بِلا طالہ دوبارہ نکاح کرنے کے تمام درج عبور کر چکے ہوتے ہیں 'اس لئے ان کا شرمندہ ہونا اور صلح پر آمادہ ہونا کچھ کام نہیں آیا۔ نہ کورہ طلاق کے احسن طریقہ پر عمل كرنے ميں طلاق دينے كے بعد تين ماہوارياں كزرنے تك عدت ہے بشرطيكہ حمل ند ہو' ورنہ وضع حمل تک عدّت ہے اور عدّت کے دوران دونوں میال بیوی کو علیحدگی اور اس پر مرّتب ہونے والے اثرات پر غورو فکر کا اچھا خاصا وقت مل جا یا ہے اور معتبل کے سلسلہ میں صحیح فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے 'اگر دوران عقرت دونوں اس نتیج پر پہنچ جائیں کہ طلاق دینا اچھا نہیں ہے اور اپنے کئے پر نادم ہوں' بیوی خاوند کی فرما نبرداری کرنے اور اپنی کو تاہوں کو دور کرنے کا عمد کرے 'خاوند بھی گھر کی برمادی اور بچّوں کی کفالت و پرورش کی دشواریوں کا اندا زہ نگا کرخوش اسلوبی کے ساتھ زندگی حزارنے میں سلامتی دیکھے تو ابھی کچھ نہیں مکڑا' ددیارہ میاں بوی والے تعلقات خاص قائم کرلیں' بس رجوع ہوگیا' حسبِ سابق میاں بیوی کی طرح رہیں اور ایک ود سرے کے حقوق اوا کریں۔ بمتریہ ہے کہ کم از کم دو مردیا ایک مرد اور دوعورتوں

**Destur** 

besturd.

Ordpress.com

کے سامنے خاوند کے کہ "میں اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں لوٹا آ ہوں"۔ یا یوں کے کہ "میں اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں لوٹا آ ہوں"۔ یا یوں کے کہ "میں اپنی بیوی کو دوبارہ رکھے لیتا ہوں"۔ یہ رجوع کا افضل طریقہ ہے آگہ دو سروں کو تعلقات کی بحالی ہے کوئی غلط حتمی نہ ہو اور رجوع کرتا بھی طلاق کی طرح سب کے علم میں آجائے۔ اور اگر عقرت کے دوران خاوند نے رجوع نہ کیا اور عقرت گزرگئی تو اب مطلقہ اس کے نکاح ہے پوری طرح آزاد ہوگئی اب جمال اس کا دل چاہے نکاح کرے اولی بالکل اجتماع کرے طلاق دینے والے ہے اس کا کچھے تعلق نہیں رہا وونوں بالکل اجتماع ہوگئے۔

♥ طلاق کے اس احس طریقے میں دو سرا فائدہ یہ ہے کہ اگر رشتہ ازدواج ہے
آزاد ہونے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد کی وجہ ہے ایک دو سرے کی یاد ستانے
گئے 'کیدگیوں اور رنجشوں کو بھلا کرایک دو سرے کے محاس' خدمات اور احسانات پر
غور کرنے کا از سرنو موقع ملے اور پھر دوبارہ ایک دو سرے سے نکاح کرنے کے
خواہشند ہوں تو طلاق اور عدت گزرنے کے بعد بھی بغیر کی طالہ کے دوبارہ آپس
میں نے مرکے ساتھ باہمی رضا مندی سے نکاح کر کے ہیں۔

بالفرض دوبارہ نکاح ہوگیا اور بدقتمتی ہے دوبارہ بھی اس کو کامیابی کے ساتھ
نہ نباہ سکے اور خدا نخوات پھر طلاق کی نوبت آئی تو دوبارہ طلاق دینے ہے پہلے اس بار
بھی ان تمام تضیلات پر عمل کرتا چاہتے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے (ایعنی پہلے افہام و تغییم
سے کام لے 'پھر ذہرو تنبیہ کرے 'پھر ظاندان کے دوا فراد کو حکم اور ٹالٹ بتائے)
پھر بھی طلاق دیتا ہی تاگزیر ہوتو پھر طلاق احسن دی جائے '(یعنی ماہواری ہے پاک
نمانے میں جس میں یوی ہے محبت بھی نہ کی ہو 'صاف الفاظ میں صرف ایک طلاق
دے) جس میں دوبارہ خاوند کو افتیار ہے کہ وہ عقت کے دوران رجوع بھی کر سکتا ہے
اور عقت کے بعد بغیر کی طالہ کے باہمی رضامندی سے نے مریر دوبارہ نکاح بھی
کر سکتا ہے ' لیکن اب طلاق دیتے والا طلاق کے دو درجے عبور کرچکا ہے اور دو

undpress.com

besturdub?

طلاقیں واقع ہو پکی ہیں' رجوع کرنے یا نکاح ٹانی کرنے سے یہ دی ہوئی دو طلاقیں ختم نہیں ہو تیں دہ تو واقع ہو پکی ہیں البتہ دو طلاقوں تک شریعت نے یہ سمولت رکھ دی ہے کہ اگر ایک یا دو طلاقوں کے بعد دونوں شرمندہ ہوں اور ملاپ کرنا چاہیں تو دو طلاقوں تک ان کے لئے اس کی مخجائش ہے۔

اب اس کے بعد دونوں کے لئے برا اہم لی قریہ ہے اور اب اسمی مستقبل میں ایک دو سرے کے ساتھ زندگی گزار نے کے لئے بہت زیادہ فکر و نظری منرورت ہے 'کیونکہ وہ ازدوائی زندگی قائم کرنے کے دو درج پہلے ہی عبور کر پچکے ہیں 'اب انہیں آئدہ کے آخری مرتبہ پھرایک حتی فیصلہ کرنا ہے۔ وہ فیصلہ ایک آخری فیصلہ ہوگا چنانچہ آگر ایک دو سرے کے حقوق اوا کرنے اور خوش اسلوبی سے اپنا گھر بسا کر زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو دو سری طلاق کی عدت کے اعد رجوع کرسکتے ہیں و دو سری طلاق کی عدت کے اعد رجوع کرسکتے ہیں ورنہ عدت کے بعد باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح بھی بغیر کی طلاق کی نوبت آگی اور خاونہ طلاق نادانی' نالا تعق اور بداطواری سے اس دفعہ بھی طلاق کی نوبت آگی اور خاونہ طلاق نادر بیشا تو یوی اس پر حرام ہوجائے گی'جس میں نہ رجوع ہوسکتا ہے اور نہ طالہ کے بغیردوبارہ نکاح ہوسکتا ہے اور نہ طالہ کے بغیردوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

احن طریقہ سے طلاق دینے میں دو مرتبہ طویل عرصہ تک دونوں کو ایک دو سرے کی علیحدگی اور اس سے پیدا شدہ اثرات پر سنجیدگی سے غور و فکر کا موقع ملتا ہے اور دوبارہ رشتہ ازدواج کو بحال اور قائم کرنے کا راستہ بھی باتی رہتا ہے۔ دفعۃ تمن طلاقیں دینے میں ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے 'میاں بیوی دونوں سرپیٹ کررہ جاتے میں اور سخت دشواری کا شکار ہوتے ہیں۔

طلاق کے اس احسن طریقے میں کمیں جلد ہازی اور گلت نمیں ہے۔ جلد بازی شیطانی عمل ہے، جس کا انجام پشیمانی ہے۔ چنانچہ آپ اندازہ لگائمیں کہ شریعت نے اول یہ تھم دیا کہ میاں بیوی خود تی اپنے معالمہ کو سلجھائیں 'خاوند افہام و تخدیم ے کام لے 'اس سے کام نہ چلے تو بیوی کا بستر علیحدہ کردے۔ اس سے بھی بیوی اپنی اصلاح نہ کرے تو زیر وتو بخ اور معمولی مار سے اس کی اصلاح کرے۔ یہ بھی مفید نہ بوقو کمی خالث اور تھم کے ذریعے صلح و صفائی کرائی جائے۔ جب اس طرح بھی اصلاح حال کی امید نہ ہو اور کوئی صورت مل کر رہنے کی نہ رہ تو بیوی کو اگر ماہداری آری ہو تو اس کے پاک ہونے کا انتظار کرے 'ابھی طلاق نہ دے' جب میں سے بالکل پاک ہوجائے تو طلاق کے احمن طریقے کے مطابق اس کو صرف ایک طلاق زبانی یا تحریری دیدے۔

دیکھے! ہر جگہ دونوں کو ہار ہار غور و فکر کا موقع دیا جارہا ہے اور سوچ بچار کا پورا پورا وقت دیا جارہا ہے' اور پھر شریعت اسلامیہ کے ہتلائے ہوئے طریقہ کے ہر پہلوے یہ نمایاں ہو رہا ہے کہ حتی الامکان نکاح برقرار رہے اور طلاق کا استعمال نہ ہو' اور اگر سخت مجبوری میں طلاق دینا ہی پڑے تو بھی اس کا استعمال کم ہے کم ہو' ماکہ آئے۔ بھی اگر وہ دویارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکیں۔

دفعة تنن طلاقيں دينے سے تينوں کے واقع ہونے کی وجہ

اگر کوئی نادان طلاق کے اس بمترین طریقہ کو اختیار بی نہ کرے ادر اس کو جانے کی حد تک بھی معلوم نہ کرے ' بے سوچ سمجھ محض جوش غضب میں تیوں طلاقیں دے بیٹھے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے ' دین و شریعت پر پچھ الزام نہیں' وہ خود اینے اوپر روئے اور اپنے کئے پر آنسو بمائے۔ غلط اور فیر مشروع طریقہ اختیار کرنے کی میں سزا ہے۔ جب خود بی اس نے اپنے سارے اختیارات اور شریعت کی دی ہوئی آسانیاں نظرانداز کردیں اور بلاوجہ اور بلا ضرورت ختم کردیں تواب اس کی سزا یہ ہوئی آسانیاں نظرانداز کردیں اور بلاوجہ اور بلا ضرورت ختم کردیں تواب اس کی سزا یہ ہوسکے۔

بعض لوگ اس مشهور مثل "الٹا چور کونوال کو ڈانٹے" کا مصداق ہوتے ہیں

شرق جواب مد ب كه متعدد محج حديدول من اكتبى دى جائے والى تمن الله الله الله على الله الله على الله عليه وسلم في مستبرانا ب اور نافذ كيائي المرجه اس مامشروع طريقة ب طلاق كورين برسخت نادا متلى كا اللهار بعى فرايا ب چتاني الم من الله علية في برائي وين ليد تقل كيا به كه :

"حنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدی کے متعلق خیدی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدی کے متعلق خیدی اللہ علیہ حلی ا می جس نے اپنی ہوی کو ایک ساتھ تھن طلاقیں دی تھیں ا آپ سلی اللہ علیہ وسلم خسہ ہوکر کھڑے ہو گئے اور فرایا : کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جارہا ہے " حالا کلہ علی تمہارے در میان موجود ہوں اسٹے ہیں ایک آدی کھڑا ہوا اور کئے نگا 744

اے اللہ کے رسول! کیا جی اس کو قل شر کردول؟"

(نبائي شريف ممثاب الطلاق سليهما جلوا)

(مان مرجد بالمحرب علی معترا مع اور معتد صدید ہے۔ حافظ ابن القیم نے معیم علی شرک اور معتد صدید ہے۔ حافظ ابن القیم نے معیم علی شرکہ مسلم قرار دیا ہے (زاد المعاد) اور جو ہر تی بی علامہ ماردردی نے اس کی شد معیم اور ابن محرب بی سام محرب اساد جید اور ابن محرب بی مدید بی افران قربایا ۔ ہے اور اس مدید بی تعمن طلاقیں بیک وقت دیئے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نارا نسکی کا اظہار فربایا اور بعض محابہ رضی اللہ تعالی صنم نے اس محض کو مستوجب تی ہمی سمجھ بھر بی مستوجب تی ہمی اللہ تعلیہ وسلم نے اس کی طلاقوں کو کالعدم سمجھ بھر بی مسلم اللہ علیہ وسلم نے اس کی طلاقوں کو کالعدم یا تھین کو ایک طلاق رجی قرار دے کرووی اس کے حوالہ کردی ہو، بلکہ قاضی ابر بکر

یا تین کو ایک طلاق رجعی قرار دے کر ہوی اس کے حوالہ کردی ہو ' بلکہ قاضی ابر بکر ' بن حمق نے یہ الفاظ بھی اس مدیث کے متعلق کنل کئے ہیں کہ آنخنرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا۔ (مرہ الاناٹ)

پر ہوت پرے وہ ہوں ماہ حص ہے ہیں وہ ہے ہی رونا ہے ہر سرت ویک اللہ تعالی حد نے اس کو تین طلاقیں دیدیں اس سے پہلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھم دیتے۔ (بناری شریف س فح الباری سفوہ سرملد)

تشریع ب بخاری شریف بی اس مدیث کا بونا اس کی محت کے لئے کائی ہے اور اس مدیث میں پوری وضاحت کے ساتھ فابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معترت موسمر رمنی اللہ تعالی عند کی بیک وقت تین طلاقوں کو تین بی قرامدے کرنافذ فرایا ہے۔ اور محود بن لیدیکی سابقہ روایت میں بھی ابو بکرا بن مہل کی روایت کے مطابق تین طلا قول کو نافذ کرنے کا ذکر موجود ہے اور بالفرض یہ نہیں مو آ تو یہ کمیں معقول شیں کہ آپ نے بیک وقت دی جانے والی تمن طلاقوں کو كالعدم يا تمن كوايك طلاق رجعى قرار ديا مو-

besturdu)

ا یک اور روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کی شماوت کے بعد جب حضرت حسن رضی الله تعالیٰ عنه خلیفه ہوئے تو ان کی بیوی حضرت عا نشہ خشمیہ نے انہیں مبار کباد دی' اس پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا : کیاب مبار کباد حضرت علی کرم الله وجهه کی شمادت پر ہے؟ اس پر تم خوشی کا اظهار کررہی مو ' تجھ پر تمن طلاقیں ہیں۔ جب عدت ختم ہو من و حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند نے بقیہ مهراور مزید دس بزار روپے بھیج۔ جب حضرت عائشہ کویہ رقم ملی تو کہنے گئی، جدا ہونے والے حبیب سے بیر مال کم ہے۔ بیر من کر حضرت حسن رضی اللہ عند رو راور فرمایا

لُولًا انی سمعت جدّی اوحدثنی ابی انه سمع جدی يقول ابما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأ قراء أوثلاثًا مُنْهِمة لم تحلُّ له حتى تنكح زوجاغيره لراجعتها– لینی اگر نانا جان صلی الله علیه وسلم کا بیه ارشاد نه جو مآکه «جس فخص نے اپنی بیوی کو ہاہوا ری کے وقت یا مہم (گول مول) تمن طلاق دیدیں تو وہ عورت بغیرنکاح ٹانی کے اس کے لئے طال ميں ہوتی"تو میں رجوع کرايتا ہے۔ رسن كري سفر٢٣٦ جلدے)

طرانی نے حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے

ایک مخص نے اپنی یوی کو ایک بزار طلاقیں دے ڈالیں تو

446

آن خضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین طلاقیں تو واقع ہو محتمی کاتی نوسو ستانوے ہے اس نے ظلم کیا 'اگر اللہ جاہے اس کوعداب دے اور اگر جاہے نو ناف کرے۔

(الاعتاق ا کام الطلاق)

bestur

قائدہ بان تمام احادث ہے یہ تابت ہو کیا کہ بیک وقت تمن طلاقیں وید سے تیون طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ مختف جلوں سے المیں کا تعدم کرنے کی کوشش کرنا یا تمن طلاقوں کو ایک طلاق رجعی قرار دینا محض جمالت ہے اور ایبا کرنا ہے حرام طال نمیں ہو سکا۔

بككرية الإليلاغ الراجي- تتبر١٨٨٠

•00000000



be luidubooks.wordssess.com

besturduboo)

444

1

## اً لَحَمْدُ لِلْهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصطَّفَىٰ اما بعد !

صَفر کے معنی

"مُفَرِّ" عربی زبان کا لفظ ہے جس میں میں اور ف دونوں پر زبر ہے۔ اس کے معنی وہی ہیں جو عام طور پر مشہور و معروف ہیں لینی اسلامی مہینوں میں دو سرا مہینہ۔ (محاح)

# صُفرُكِ متعلق اللِ عرب كے تو تمات

اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں "مَغَرَّ" کے متعلق اہلِ عرب کے مخلف اور عجیب و غریب توہمات تھے ' حضرات محد ثمین کرام رحمہم اللہ نے ان سب کو تقصیل سے ذکر فرمایا ہے ' ذیل میں ان کا مختصرا نتخاب پیش خدمت ہے :

"مُغُرِّ کے متعلق اہلِ عرب کا بید گمان تھا کہ اس سے مرادوہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا اور کا قبا ہے چنانچہ بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے دہ اس کے ڈسنے سے ہوتی ہے۔ بعض اہل عرب کا بید نظریہ تھا کہ "صَغُرً" سے مراد پیٹ کا وہ جانور ہے جو

بھوک کی حالت میں بھڑ کتا ہے اور ہوش ہار تا ہے' اور جس کے پیٹ میں ہو تا ہے پہل او قات اس کو جان ہے بھی مار دیتا ہے اور نیز اہلِ عرب اس کو خارش کے مرض والے ہے بھی زیادہ شعدی مرض سکھتے تھے۔

بعض کے نزدیک "مُمَثُرُ" ان کیرُدل کو کہتے ہیں جو جگر اور پہلیوں کے سرے میں پیدا ہوجاتے ہیں جس کی دجہ سے انسان کا رنگ بالکل پیلا ہوجا آیا ہے(جس کو بلب کی اصطلاح میں"مریقان" کماجا آیا ہے) اور بسااد قات سے سرض انسانی موت کا بھی سبب بن جا آہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معفر" ایک معبور مہیند ہے جو محرم اور رہے الاول کے درمیان آتا ہے 'لوگوں کا اس کے متعلق یہ مکمان ہے کہ اس ماہ میں بھڑت معینیں اور آخیں نازل ہوتی ہیں۔ نیزاہل عرب مَفَر کا مہینہ آنے ہے بدفالی بھی لیا کرتے تھے۔

حضرت امام مالک رحمة الله علیه کا بیان ہے کہ ایام جا آیت میں لوگ ماہ صفر
کو ایک سال طلال اور ایک سال حرام فمرایا کرتے تھے 'مطلب یہ ہے کہ مجمی الل
عرب ماہ محرم کو جو ان کے مزدیک محرّم میں الل سے ہے اور اس میں جنگ وجد ال
حرام سمجھتے تھے ' بیعا کر صفر کو بھی اس میں شامل کر لیتے اور جنگ وجد ال کو صفر میں
بھی ناجا کر قرار دے ویتے ' اور مجمی صفر کو محرم سے ملیحدہ قرار دیکر محرّم میں وں
اس کو خارج کرویتے اور اس میں جنگ وجد ال مباح سمجھتے۔

(مركات والبحة بالسنه بقرف)

# "سُفُر" کے متعلق دور جا منرے لوگوں کے خیالات

آج کل بھی ماہ مَفَر کے متعلق عام لوگوں کے ذہن میں مخلف خیالات ہے۔ موتے ہیں اجن ایس سے چند حسب ذیل ہیں : besturdubook

بعض لوگ ماہ صفر میں شادی بیاہ اور دیگر پُر مسرّت تقریبات منعقد کرنے اور اہم امور کا افتتاح اور ابتداء کرنے ہے پر ہیز کرتے ہیں' اور کہا کرتے ہیں کہ مُعفّر میں کی ہوئی شادی مِعفر ہوگی (لیعن نا کام ہوگی) اور اس کی وجہ عمواً ذہنوں ہیں ہیہ ہوتی ہے کہ م صفر کا ممینہ نامبارک اور منحوس ممینہ ہے۔ چنانچہ صفر کا ممینہ گزرنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھرری الاول کے مہینہ ہے اپنی تقریبات شروع کردیتے ہیں \_\_\_\_\_اس وہم پرسی کا دین ہے کوئی واسطہ نہیں' یہ محض باطل ہے۔

بعض لوگ ماہ مفری کی ہے تیرہ آرئ تک کے ایام کو بطور خاص مٹوی جائے
 بیں اور ساہر آرئ کو پچھ گھونگھنیاں لیکا کر تقییم کرتے ہیں آکہ اس نوست ۔۔
 حفاظت ہوجائے \_\_\_\_\_\_ ہی بالکل بے اصل بات ہے۔

من گھڑت اور ایجاد کردہ ہاتوں کی کوئی بنیاد تو ہوتی شیں 'کین جب جاہلوں ہے یا ان کے ممراہ کن راہنماؤں ہے ان کے ہاطل نظریات کی دلیل ہا گئی جاتی ہے تو وہ من گھڑت روایتیں اور غلط سلط دلیلیں چیش کیا کرتے ہیں۔ چتانچے صفر کے منحوس ہونے کے متعلق بھی ان ہے ایک روایت منقول ہے 'جس کے الفاظ یہ ہیں :

مَنْ إَشَّوَنِيْ بِحُرُوْجِ صَفَرَ بَشَر الله الله عَليه وسَلَم فَ الْمِلْفَةِ الله الله عليه وسَلَم فِي الله عليه وسَلَم فِي قرمايا كه) جو فض مجھے ماہ مَفَرَك حُتم مونے كى خوشخبرى دے گا مِيں اس كو جنّت كى بشارت دول گا"۔

(موضوعات لما على قارى منخد٢٩)

اس روایت سے بید لوگ ماہ مفرکے منحوس اور نامراد ہونے پر استدلال کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ مفریس نحوست تھی، جھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بید بات ارشاد فرمائی اور مفرکے بسلامت گزرنے پر جنت کی بشارت دی

تو والمنع ہو کہ اوّل تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بدے جلیل القدیر مے مان کی کتاب معلموضوعات الکیر" میں (جس میں موصوف رحمۃ

الله عليد في موضوع عبد اصل اور من محرّت حديثين جمع كي بين) اس كو بالكلب

اصل قرار دیا ہے۔ لنذا موضوع اور من گرئت دوایت ہے استدلال کرنا سراسر جہالت اور محرای کی بات ہے۔ پھراگر اس روایت کے الفاظ پر فور کریں تو ان الفاظ

بہا کے مرد سرس کی مفرکے مٹھی ہونے پر کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اندا ان الفاظ ہے ،اہ مفرکو مٹوس سجستا محض اختراع اور اپنا خیال ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

تھوڑی در کے لئے اس روایت کے من گھڑت ہونے سے تبلغ نظر کرکے اگر

اس کے الفاظ پر غور کریں تو اس کامطلب بدہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ماہ رکتے اللہ علیہ وسلم کی وفات ماہ رکتے اللہ جال شانہ کی

الله قات كے مشاق منے اجس كى وجد سے آپ كوماه مُنفرك كررك اور در الله الله الله ك

' شروع ہونے کی خبر کا انتظار تھا اور ایس خبرلانے پر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس اس سر میں میں میں میں دیاتی میں اور ایس خبرلانے پر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس

بٹارت کو مرتب قربایا۔ چنانچہ تعوف کی بعض کمایوں بھی ای مقصدے اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے الیکن ماہ مُغری توست اس سے قطعہ کابت نیس ہوتی۔

یعن لوگ بالفوص مزدور ماه مغرکی آخری بده کو مید مناتے ہیں۔ اس دن

کار یکر اور مزود رکام نیس کرتے۔الک سے مضائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور برمزود رکو مضائی اور عیدی دی جاتی ہے اور داجب مضائی اور عیدی دی جاتی ہے اور داجب

الزكء

بعض لوگ اس دن چینی کرنے کو اجرو ثواب کا موجب سیجھتے ہیں۔ اور مشہور
 بعض لوگ اس دن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنسلِ صحت فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک شعر
 بھی اس سلسلے ہیں بنایا ہوا ہے۔

آخری چار شنبہ آیا ہے عسل صحت نئی نے پایا ہے

اس کی بھی کچھ اصل نہیں' بلکہ اس دن تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی ابتداء ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات پر خوشی

🔾 بعض لوگ اس دن گھروں میں اگر مٹی کے برتن ہوں تو ان کو تو ژ دیتے ہیں۔ اور اسی دن بعض لوگ چاندی کے چَطِّے اور تعویزات بنواکرماہ مُفری نحوست مصیبتوں یہ خالص وہم پر تی ہے اور باریوں سے بچنے کی غرض سے پہنا کرتے ہیں جس کو ترک کرنا واجب ہے۔

زمانیۂ جا لمیت میں ماہ صُفر کے متعلق بکثرت مصیبتیں اور بلا ئیں نازل ہونے کا جو اعتقاد اوپر نقل کیا گیا ہے 'اس کی بنیا دیر نہ ہی لوگوں نے بھی اس ماہ کو مصیبتوں اور آفتوں سے بحربور قرار دیا ہے، حتیٰ کے لا کھوں کے حساب سے آفات وہلیات کے نازل ہونے کی تعداد بھی نقل کردی ہے۔ اور اس پر اکتفا نمیں کیا بلکہ جلیل القدر انبیاء علیهم المسلوٰة والسلام کوبھی ای ماہ میں جٹلائے مصیبت ہونا قرار دیا ہے۔اور پھر خود بی انہوں نے تماز کے خاص خاص طریقے بتلاے جن پر عمل کرنے سے عمل كرف والا تمام مصائب و آلام سے محفوظ موجا ما ہے۔ يدسب من كرفت اورائي طرف سے بنائی ہوئی ہاتمی ہیں جن کی قرآن وسنت سے کوئی سند نہیں ہے۔ کیونک جب بنیادی طور پرماه صغری مصیبتول اور آفتوں کا نازل ہوتا ہی باطل ہے اور جالمیت اولیٰ کا ایجاد کردہ نظریہ ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل بے اصل اور بے بنیاد قرار دیا ہے (جیسا کہ عنقریب آرہا ہے) تو اس پر جو بنیاد بھی رکھی جائے گی وہ بھی باطل اور غلط ہی ہوگی۔ ذیل میں ان باتوں کا ایک اقتباس دیا جا تا ہے بأكه بخولي تجه كراجتناب كرنا آسان ہو۔

besturdubooks wordpress.com

دوسرا مبينه سال مين "مغر"كا بويا بيد مبينه نزول بلاكا ہے' تمام سال میں دس لاکھ اتی ہزار بلائمیں نازل ہوتی ہیں۔ ان میں ہے نولا کہ ہیں ہزار بلائمیں خاص ماہ صفر میں نزول کرتی ہیں' چنانچہ مدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی ماہ صفر کے مرزنے کی خوشخبری سنادے میں اس کو بہشت میں واخل ہونے کی بشارت دول- حضرت آدم مغی الله سے لغزش ہوئی تو اس مهينه ميں موكى- حضرت خليل عليه السلام آك ميں والے محتور اول آريخ مُفري تقي- حضرت ايوب عليه السلام جو مبتلائ بلا موع تواى مين مين موعد حفرت ذكريا عليه السلام عفرت يجي عليه السلام وعزت جرجيس عليه السلام وعفرت يونس عليه السلام اور حعرت مجمر سيدالانبيا عليه العلوة والسلام سب مِتلائے بلا ای ممینہ میں ہوئے۔ حضرت ہائیل بھی ای ممینہ میں شهید ہوئے۔ ای لئے شب اوّل روز اوّل ماہ مُغریب ہرمسلمان کو جائے کہ جار رکعت اس طرح برھے کہ پہلی رکعت میں بعد الحمد يندره بار سورة الكغوون ووسرى مين اي قدر قل حوالله ' تيري مين اي قدر سورة الفلق اور چوتخي مين اي قدر سورة الناس يزهے 'بعد سلام كے سر مرتبہ

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كے تو اللہ تعالى اس كو ہربلا اور ہر آفت سے محفوظ رکھے گا اور ثواب عظیم عطا فرمائے گا۔

و سری نماز ای مینے میں یہ بھی ہے کہ پہلی تاریخ کو عصل کرے اور چاشت کے وقت دو رکعت نقل پڑھے اور ہر مسل کرے اور چاشت کے وقت دو رکعت نقل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ گیارہ بار قل حواللہ پڑھے' KKM)

بعد سلام کے سترہار درود شریف

ٱللهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِن النَّبِيِّ ٱلأَثْمِيِّ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ

رجے اور اس کے بعدید دعا پڑھ:

اللهُمَّ صَرِّفَ عَنِيْ سُوءَ هذا الْيُومِ وَاعْصِمْنِيْ مِنْ سُوءً مِ وَنَجِينَىٰ عَقَا اَصَابَ فِيهِ مِنْ تَشْمُو سَالِم بِفَضُلِكَ مَا دَافِعُ الشُّرُورِ وَيَا مَالِك التُشُورِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحْتَدِ وَالِهِ وَاصْحَامِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ

"اے اللہ دور رکھ بچھ ہے بُرائی اس دن کی اور بچا بچھ کو اس کی برائی ہے اور نجات دے بچھ کو اس چیزے کہ جو پہنچ اندر اس کے نحوست اور خیتوں ہے اپنے فعنل ہے اے شرکی چیزوں کے دور کرنے والے اور اے مالک قیامت کے اے سب مہانوں کے مہمان"۔

(راحت القلوب- جوا برنيبي)

آخری چہار شنبہ میں دو رکعت نقل پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد الحمد کے تین تمین بار "قل حواللہ" پڑھے بعد سلام کے "الم نشرح" اور "والتین" اور "اڈاجاء "اور سورہ اخلاص ان سب کو اُتیِّ (۸۰) مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالی اس نماز کی برکت ہے اس کے دل کو غنی کردے گا۔

(كذا في رساله فضائل الشهودوالايام)

besturdub<sup>o</sup>

ظامہ ہے کہ یہ تمام ہاتھی تحق علط کے بنیاد اور من گورت ہیں ہے آن و صدیث سحابہ و آبعین ائر بہتدین اور سلف صالحین میں ہے کسی ہے ہی ان گا کہ جوت نہیں ہے کہ جوت نہیں ہے۔ بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاف اور واضح ارشادات کے ذریعے زمانہ جا بلیت کے آبات اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام باطل خیالات اور مغرک متعلق وجود میں آنے والے تمام نظرات کی تردید اور نئی فرا دی ہے اور اس کے ساتھ حرب کے دور جا بلیت میں جن جن طریقوں سے نوست برقائی اور برشکونی لی جاتی تھی ان سب کی ہمی کمل نئی فرادی ہے اور مسلمانوں کو ان تمام آبات سے بہتے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ اب آنخضرت صلی اللہ مسلمانوں کو ان تمام آبات مع تشریح کما دھے ہوں۔

" معضرت ابو بریده رمنی الله تعانی عند رسول الله صلی الله علیه
وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه دسلم نے
ارشاد فرمایا: کہ مرض کا لگ جانا 'الوادر مُفراور نوست 'یه
سب باتمی بے حقیقت ہیں۔ اور جزای فض سے اس طرح بچ
ادر پر میز کروجس طرح تیر بیرسے بچتے ہو "۔
ادر پر میز کروجس طرح تیر بیرسے بچتے ہو "۔
ادر پر میز کروجس طرح تیر بیرسے بچتے ہو "۔
ادر پر میز کروجس طرح تیر بیرسے بچتے ہو "۔

عن جابورضي الله تعالى عندقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاعدوى ولاصغر ولا غول (روادسلم)

معصرت جابر رمنی اللہ تعالی عدیان کرتے ہیں کہ میں نے خود

رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ مرض لگ جانا' صَفرا ورغول بیا بانی سب خیالات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں"۔ (سلم شریف)

besturdub

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صَفَر (رواء سلم)

"حضرت ابوہریہ رضی اللہ تعالی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسلم ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرض کا لگ جانا 'الو'ستارہ اور صَفَریہ سب وہم پرسی کی باتیں ہیں 'ان کی کوئی حقیقت نہیں ''۔ (سلم شریف)

تشرق ← یہ سب بخاری و مسلم کی صحیح صحیح حدیثیں ہیں 'دیکھے ان میں رحمت کا تئات صلی اللہ علیہ و سلم نے مُغرَّ کے متعلق بصنے باطل نظریات 'خیالات اور توہمات نمان اللہ علیہ و سلم نے مُغرَّ کے متعلق بصنے 'ان سب کی صاف صاف نفی فرہادی اور کسی بھی متم کے توہمات کی کوئی مخبائش نہیں رکھی۔ اور جہاں ان ارشادات کے ذریعے زمانہ جالمیت کے توہمات کی تردید ہوگئی دہاں آپ کے انہی پاک ارشادات کے ذریعے زمانہ میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام غلط سلط خیالات و ارشادات کے بعد کے زمانہ میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام غلط سلط خیالات و تصورات کی نفی بھی ہوگئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے یہ ارشادات قیامت تک کے لئے ہیں۔ اور ثابت ہوگیا کہ ماہ صفرا المنطفر میں ہرگز کوئی نحوست نہیں ہے اور آفات و بلیّات وامراض بھی اس ممینہ میں تازل نہیں ہوتے۔

ان احادیث میں اور ان جیسی دوسری احادیث میں مُفرکے علاوہ اور بھی بعض چیزوں کا ذکر ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تردید فرمائی ہے۔ ذیل میں ان کی بھی مختر تشریح کی جاتی ہے : Mbooks.no

# ایک کی بیاری دو سرے کو لگنا

زمانہ جالمیت میں لوگوں کا بیراعقاد تھا کہ بیار کے پاس بیٹھنے یا اس کے ساتھ کھانے پینے ہے اس کی بیاری دو سرے تندرست اور صحت مند آدی کے لگ جاتی ہاور یہ لوگ ایس بیاری کو عُدویٰ (مین متعدی مرض اور چھوت کی بیاری) کتے تھے۔ قدیم اور جدید طب میں بھی بعض بیاریوں کو متعدی اور چھوت کی بیاری قرار دیا گیا ہے مثلاً کوڑھ 'خارش 'چیک خسرا 'کندہ دہنی (یا ئیوریا) آشوب چشم اور عام وبائی ا مراض وغیرو- عام لوگول میں چھوت چھات کا اعتقاد اور ایک کی بیاری دوسرے کو لکنے کا گمان بھی کافی عام ہے۔ چنانچہ ہارے معاشرے میں بھی وبائی ا مراض میں جلا ہونے والول سے بہت پر بیز کیا جا یا ہے'ان کا کھانا پینا' رہنا سہنا اور او ژھنا بچیونا سب علیمدہ کر دیا جا تا ہے' کھانے پینے کے برتن جدا کر دئے جاتے ہیں' اوران سے مِلنا جُنا بھی ترک کردیا جا تا ہے' بچوں تک کوان کے قریب آنے نہیں دیا جا آا اور مدے زیادہ چھوت چھات کا بر آؤ کیا جا آ ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ اور نظریہ کو ہاطل قرار دیا اور لأعدوي ليني بذات وخودايك فخض كى يمارى برمه كركسي دوسرك كونسين لگتی بلکہ بیار کرنا 'نہ کرنا قادرِ مطلق کے اختیار میں ہے 'وہ جس کو چاہے بیار کرے اور جس کو چاہے بیاری سے محفوظ رکھے۔

ایک دو مری حدیث میں اس کی مزید تشریح اس طرح ہے کہ ایک دیماتی نے ا كر عرض كيا مديا رسول الله صلى الله عليه وسلم! خارش اول اونث كے جونث ميں شروع ہوتی ہے یا چراس کی دم سے آغاز کرتی ہے اور چرب خارش دوسرے تمام او تول میں کھیل جاتی ہے"۔ اس پر رسالت آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "(ا جمایہ بتاؤ) پہلے اونٹ کو کیے خارش ہوئی اور کس کے ذرایعہ گلی؟"

وہ دیماتی بدین کرلاجواب ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا:

ooks. Wardpress.com ''یا در کھو! متعدی مرض' چھوت' فکون اور بدفالی کوئی چیز نہیں ہے۔اللہ تعالی نے ہرجاندار کو پیدا کرکے اس کی زندگی ٔ روزی اور معیبت مقرر کردی ہے"۔ (افيت إلىز)

besturdu

لیخی موت وحیات' مرض و صحت اور مصیبت وراحت سب نقتر بر میں لکھ دیا کیا ہے 'جو کچھ بھی ہو تا ہے سب نقزیر ہے ہو تا ہے۔اگر ایک بیاری دس آدمیوں کو موتی ہے تو وہ بھی تقدیرے اور اذن النی ہے ہوتی ہے عاری میں بذات خودیہ طاقت ہر کز ہر کز نمیں ہے کہ وہ بغیرا ذن النی کے کسی دو سرے کے لگ جائے اور تجربہ اور مشاہرہ بھی بتلا تا ہے کہ دیائی ا مراض میں سب ہی جتلا نہیں ہوتے ، بت ہوگ ان باربوں سے محفوظ اور صحت مند بھی رہتے ہیں۔جس سے ثابت ہو آ ہے کہ یہ بیاری خودے کی کو نمیں لگتی۔ جب اور جس وقت اور جس کو حق تعالی شانہ چاہیے ہیں يماركرتے بيں اور جس كو شيں جاہتے اس كو يمار شيں كرتے۔

فذكورہ حديث ميں ايك كى يجارى دوسرے كو لكنے كے شبه كا بے نظير جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیماتی سے بوچھا: اچھا بتاؤ اگر ایک کی بیاری دوسرے کو لگتی ہے توسب سے پہلے جس کو وہ بیاری ہوئی تھی اس کو س کی بیاری كى؟ ظاہرے كه كى دومرےكى بركز نيس كى قومانا يدے كاكد الله تعالى كے عم ے دہ بیاری اس کے اعد بی پیدا ہوئی ہے اور کس سے ا ژکر شیس آئی۔جب پہلی مرتبہ اس کو تسلیم کرلیا گیا تو ہرہر مریض کے بارے میں بھی یمی کما جائے گا کہ اس میں بھی وہ بیاری منتقل طور پر اللہ تعالی کے تھم سے پیدا ہوئی ہے اور وہ بیاری ازخود بغیرا ذن الی کے کمی دو سرے کی نمیں تلی۔

البته ماہ مفرکے سلسلہ میں جو احادیث اوپر آئی ہیں ان میں پہلی حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی آدمی ہے جوشیر کی طرح بیجنے کا تھم ویا ہے اور اس کے علاوہ دیگر روایات میں بھی جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو وہاں جاتے سے منع فرایا ہے اوان کے متعلق سمجھتا چاہئے کہ آپ کا بید تھم اس بناء پر نہیں ہے کہ جرام اور طاعون بذات خود دو سرے کے لگ جاتے ہیں۔ بلکہ کزور ایمان والوں کے ایمان واعقاد کی تفاظت کی غرض ہے آپ نے بچنے کا تھم فرمایا کہ مبادا کسی ضعیف الایمان فخض کو جزامی کے پاس بیٹھنے ہے جزام ہوجائے یا طاعون زدہ علاقہ میں جانے ہے طاعون ہوجائے واس کا اعتقاد بگر جائے گا اور وہ سمجھنے گئے گا کہ جزامی کے پاس بیٹھنے سے یہ جزام ہوا ہے یا طاعون زدہ علاقہ میں جانے سے طاعون ہوا ہے 'نہ میں جزای کے پاس بیٹھنے یا کے پاس بیٹھنا اور نہ طاعون اور ہ طاعون زدہ علاقہ میں جاتا اور نہ بید مرض ہوتا حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ جزام یا طاعون اس کے لئے پہلے ہی سے مقدر تھا۔ جزامی کے پاس بیٹھنے یا ہے کہ جزام یا طاعون اس کے لئے پہلے ہی سے مقدر تھا۔ جزامی کے پاس بیٹھنے یا طاعون والے علاقہ میں جانے سے نہیں ہوا بلکہ اگر وہ وہاں بالکل نہ جاتا تب بھی طاعون والے علاقہ میں جانے ہے نہیں ہوا بلکہ اگر وہ وہاں بالکل نہ جاتا تب بھی طرور ہوتا اور خدا کا تھم پورا ہوکر رہتا۔ بسرحال نکنے کا یہ تھم عقیدہ کی حفاظت کے لئے دیا گیا ہے۔

ای طرح جس شراستی اور علاقہ میں طاعون یا کوئی وہائی بیاری پھیلی ہوئی ہو تو اپنے آپ کو اس بیاری ہے بیا نے کی غرض ہے اس آخت زدہ علاقہ کو چھوڑ کر کسی دو سری جگہ جانے ہے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور مبرک ساتھ وہیں مقیم رہنے گی تاکید فرمائی ہے۔ اس میں بھی اس اعتقاد کی حفاظت مقصود ہے کہ نظنے والے کو یہ اعتقاد نہ ہوجائے کہ چونکہ وہ اس علاقہ ہے با ہر چلا گیا تھا اس لئے وہ طاعون اور وہاء ہے محفوظ رہا ورنہ مبتلا ہو جاتا۔ حالا نکہ یہ بات نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کی تقدیر میں طاعون مقدر ہی نہ تھا اور حق تعالی کو منظور ہی نہ تھا اس لئے اس کو طاعون نہیں ہوا اور اگر طاعون ہوتا مقدر ہوتا تو اس علاقہ سے نکوری طاعون ہوتا مقدر ہوتا تو اس علاقہ سے نکل جانے پر بھی طاعون ہو جاتا اور اگر مقدر نہیں تھا تو اس علاقہ میں رہنے کے باوجود طاعون نہ ہوتا۔

البتہ حفظ ماتفترم کے طور پر وہائی پیار یوں سے بچاؤ کے لئے حفاظتی شکیے بچوں اور بدوں کے لگوانا اور اعتدال کے اندر رہتے ہوئے دیگر جائز احتیاطی تدامیرا ختیار

pestur

besturdub<sup>c</sup>

کرنا شرعاً جائز ہے' اسلام اس سے منع نہیں کرنا اور ہرگز وہ اس کے خلاف نہیں کے۔
ہے۔ لیکن ان میں بھی یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ حفاظتی شیکے اوراحتیاطی تداہیر
اپنے مؤثر ہونے میں تھم خداوندی کی مختاج ہیں۔ جب تک تھم ربی ہے حفاظتی شیکے
د فیرو مفیداور باعث حفاظت ہیں' اور جب حق تعافی کو بیار کرنا مطلوب ہوگا تو یہ تمام
حفاظتی شیکے اور تمام احتیاطی تداہیر خاک ہو جائیں گی جس کا تجربہ اور مشاہدہ آ تھوں
کے سامنے ہے۔

آج کل حفاظتی شیئے لگوانا ہمی ہے حد ضروری سمجھا جانے نگا ہے اور شیکے لگوانے پر ایسا کمل بھین ہو تا ہے کہ اب وہ بیاری جس کی حفاظت کا ٹیکہ لگوایا ہے نہیں ہو سکتی اور نہ لگوانے پر اگر بیاری ہو جائے تو اس کی ساری ذشہ داری ٹیکہ نہ لگوانے کو قرار دیا جا تا ہے۔ حق تعالی کی ذات پر کچھ بھی تو گل اور بھروسہ معلوم نہیں ہو آ۔ یہ بھی حد سے تجاوز ہے اور قابلِ اصلاح بات ہے کیونکہ حفاظتی ٹیکہ محض ایک تدبیر ہے جس کو افتیار کرنے میں بذات خود کوئی قباحت نہیں 'گراس میں حد سے بردھ کر حق تعالی سے نظر ہٹا لینا کمی طرح جائز نہیں 'اعتقاد اور بھروسہ ہروقت سے بردھ کر حق تعالی سے نظر ہٹا لینا کمی طرح جائز نہیں 'اعتقاد اور بھروسہ ہروقت اللہ تعالی کی ذات پر ہونا ضروری ہے اور اس بات کا بھین رکھنا واجب ہے کہ بیاری اور تندرستی سب اللہ تعالی کے حکم سے ہوتی ہے۔

بدهنگونی اور بدفالی

زمانہ جالمیت میں عربوں کے اندر فکون اور فال لینے کا بھی بہت رواج تھا۔
ان کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو کمی ہرن کو اس کی جگہ سے دوڑاتے اور بھڑکاتے یا کمی پرندے کو اڑا دیتے۔ اگر پرندہ یا ہرن دائیں جانب جاتا تو اس کو مبارک بچھتے اور نیک فال لیتے اور وہ کام کرلیتے 'نیز سفر پر جانا ہو تا تو چلے جاتے۔ اور اگر پرندہ ہائیں طرف کو اڑتا یا ہرن ہائیں جانب چلا جاتا تو اس کو نامبارک اور منحس سجھتے اور پھروہ کام نہ کرتے اور جمال جانا ہوتا وہاں بھی نہ مامبارک اور منحس سجھتے اور پھروہ کام نہ کرتے اور جمال جانا ہوتا وہاں بھی نہ

(اشعة اللمعات)

رحمت کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم نے لاَطِیراَۃَ فرماکراس کی تعمل تردید فرمادی اور واضح فرمایا کہ بدفالی اور بدفتگونی محض بے حقیقت اور غلط بات ہے۔ ان کا کسی کام کے بُرے ہونے یا کسی ضرر ونقصان کے دور کرنے یا کسی حتم کا فائدہ حاصل ہونے میں بالکل دخل نہیں ہے۔ حاصل ہونے میں بالکل دخل نہیں ہے بلکہ اس حتم کا اعتقاد رکھنا جائز بھی نہیں ہے۔ کام یا بی اور ناکای 'نفع و نقصان سب حق تعالی کے قبضہ میں ہے ' وہ جو چاہتا ہے کر آ کے اور ناکای 'نفع و نقصان سب حق تعالی کے قبضہ میں ہے ' وہ جو چاہتا ہے کر آ کے گوئی چڑاس کی قدرت سے باہر نہیں۔ پر ندے یا ہرن کے دائمیں طرف جانے میں کوئی خیراور ہائمیں جانب جانے میں کسی طرح کی کوئی بُرائی بالکل نہیں ہے۔

### ہارے معاشرے کی بدشکونیاں

ہمارے معاشرے میں بھی بدھکونی اور بدفالی کی بہت می صور تیں متروج ہیں جو سب ہی غیر معترمیں اور اس قابل میں کہ فورا توبہ کرکے بیشہ کے لئے اس سے پر میز کیا جائے۔

اکٹر لوگ خصوصا عورتی مرض چیک اور کشمی میں علاج
کرانے کو بُرا خیال کرتے ہیں اور بعض عوام اس مرض کو
بعوت پریت کے اگر ہے بیجھتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔
کبعض عورتیں یہ مجھتے ہیں کہ اگر نئی دلمن اپنے گریا صندوق
وغیرہ کو آلا لگا دے تو اس کے گروفیرہ کو آلا لگ جا آ ہے یعن
ویران ہوجا آ ہے۔ یہ خیال بھی بالکل غلط ہے۔
کا بعض عوام یہ مجھتے ہیں کہ جو کوئی " فُلُ آعُورُدُ بربِ

التَّاسِ" كا و كليف روع اس كا ناس موجا ما ب- يدخيال

بھی ظلاہے ' بکداس کی برکت سے تو وہ مصائب سے نجات پا آ ہے۔

besturdub<sup>r</sup>

- بعض لوگ خصوصاً عورتیں کہتی ہیں کہ دردازہ کی چو کھٹ پر بینے کر کھانا کھانے سے آدی مقروش ہو جا آ ہے۔ یہ خیال بھی فلا ہے۔
- بعش مورثیں الی عورت کے پاس جانے اور بیٹھنے ہے رکتی ہیں جس کے بیچے اکثر مرجاتے ہوں' اور یوں کہتی ہیں کہ "مرت بیائی"لگ جائے گی۔ یہ بہت بُری بات ہے' ایسا کرنے ہے گناہ ہو تا ہے۔
- بعض لوگ خصوصاً عور تمل میہ سجمتی ہیں کہ ہر آدمی پراس کی عمر

  کا تیمرا اور آٹھواں تیم بوال اور اٹھارواں اکیسوال اور

  اژ تیموان تینالیسواں اور از آلیسواں سال بھاری ہو آ ہے۔

  یہ خیال بھی غلا اور ٹراعقیدہ ہے۔

  یہ خیال بھی غلا اور ٹراعقیدہ ہے۔
- اکثر موام میں ہی ہے کے رونے سے کوئی دباء یا بھاری کہ سے کے رونے سے کوئی دباء یا بھاری کھیلی ہے۔ اس کا میں ہمان
- مشہورہ کہ اگر تمی گھریں ازائی کردانی منظور ہو تو اس گھریں مہ ( تمنفذ) کا کا فار کھ دو' جب تک وہ کا نٹا اس گھریں رہے گا' الی خانہ لڑتے رہیں گے۔ سویہ بھی تھن ٹلا بات ہے۔
- ہلا میں دستورے کہ جب کوئی سنر کو جاتا ہے تو عور تیں کہتی ہیں کہ ایمی جما ژونہ دو کیونکہ فلال ایمی ایمی سنر کو کمیا ہے۔ سویہ مجی لغویات ہے۔

Destill dooks we C مشہورے کہ جب اولے بریں تو موسل کو سیاہ کرتے باہر چنک دیا جائے تواولے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بے اصل ہے۔

🔾 مشہور ہے کہ خرمن میں ہاتھ دھو کر کھانا نہ کھانا چاہیے اور اس ے یہ مطلب لیا جا آ ہے کہ خرمن ہی سے ہاتھ وحو بیٹھتے ہیں۔ سوريه بھی غلط ہے۔

- 🔾 مشہورے کہ عورت حالت حیض میں یا حمل میں فوت ہوجائے اس کو سُنگل ڈال کر دفن کیا جائے کیونکہ وہ ڈائن ہو جاتی ہے اور جواے ملے اے کھا جاتی ہے۔ یہ شرک ہے۔
- 🔾 مشہورے کہ جمال میت کو عسل دیا جائے وہاں تین دن چراغ جلایا جائے۔ سویہ بھی محض بے اصل اور غلط ہے۔
- ا بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلال جانور کے بولنے سے موت تھیلتی ہے۔ سویہ بھی محض بے اصل اور غلط ہے۔
- 🔾 بعض لوگ مجھتے ہیں کہ مرد کی ہائیں آگھے اور عورت کی دائیں آ کھ پھڑنے ہے کوئی معیبت یا رنج پیش آیا ہے اور اگر اس کے اُلٹ ہو کہ مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آگھ پھڑے تو اس سے کوئی خوشی چیش آتی ہے سویہ بھی محض غلط خیال ہے۔
- 🔾 بعض لوگ مبح کے وقت کسی خاص مقام جیسے نانویۃ کیرانہ یا کسی خاص جانور جیسے سانپ مور وغیرہ کے نام لینے کو منحوس اور بُرا سجھتے ہیں۔ یہ بھی پالکل لغو بات ہے۔
- 🔾 بعض لوگ کسی خاص دن یا نمسی خاص وقت میں سفر کرنے کو اچھا یا بُرا مجھتے ہیں۔ یہ کفاریا نجومیوں کا اعتقاد ہے مسلمانوں کو اس اعتقادے بچنا واجب ہے۔

TAP

اکٹر لوگ کتے ہیں کہ ہتیلی میں خارش ہونے سے مال ماتا ہے اور تکوے میں خارش ہونے یا جوتے پر جو آپڑھنے سے سفر ورپیش ہو آ ہے یہ بھی سب لغواور مہمل یا تیں ہیں۔

ک بعض عور تیں مکان کی مُنڈریر پر کوٹے کے بولنے ہے کمی مہمان کی آمد کا فکون لیتی ہیں۔ یہ خیال بھی مُناوہ۔

اکثر عوام مجھتے ہیں کہ ڈوئی مارنے سے ہوکا ہوجا تا ہے یعنی جس کے ڈوئی ماری جائے وہ کھانا زیادہ کھانے لگنا ہے۔ یہ بھی بالکل ہےاصل بات ہے۔

○ عوام میں رائے ہے کہ کمی کو دو سرے کے ہاتھ سے جھاڑو لگ جائے تو وہ معیوب سجھتا ہے اور پُرا مان کر کہتا ہے کہ میں کنویں میں نمک ڈال دوں گا جس سے تیرے منہ پر چھائیاں پڑ جائیں گی۔یہ بھی محض ہے اصل بات ہے۔

 بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جھاڑو مارنے ہے جس کے جھاڑو ماری جائے اس کا بدن سوکھ جاتا ہے۔ لنذا جھاڑو پر تھتگار دو تاکہ سو کمیہ کے مرض ہے نکے جائے۔ سویہ بات بھی محض بے اصل ہے۔

بعض اوگوں کے یہاں مرّوج ہے کہ جب کوئی آدمی کمیں جارہا ہو
اور اے پیچے ہے بُلایا جائے تو وہ اٹرائی لڑنے پر تیار ہو جا تا ہے
کہ جھے پیچے ہے تم نے کیوں بُلایا ہے "کیونکہ اب میرا کام نہیں
ہوگا۔ سواس بات کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔
 بعض عور تیں چکی کا ہاتھا چھوٹے ہے مہمان کے آنے کا فیگون
لیتی ہیں۔ سویہ بھی مہمل بات ہے۔

bestirdubooks

مواً مورتوں میں مشہور ہے کہ محک ہے آٹا اڑنے ہے ممان ممان مرادی ہیں۔ آبا ہے۔ سویہ بھی محض غلط خیال ہے۔

- کوگوں میں مشہور ہے کہ شام کے وقت مرغا اذان دے تو اسے فوراً ذرج کردو کیونکہ ہیہ اچھا نہیں ہے۔ سواس کی بھی کوئی اصل نہیں۔
- کوگوں میں مشہور ہے کہ اگر مرفی اذان دے تو اسے فورا ذرج کردو کیونکہ اس سے ویا پھیلتی ہے۔ سویہ بھی غلط بات ہے اور غلط عقیدہ ہے۔
- اگر مریض کے لئے دو آدی تھیم کو ُبلانے جاویں تواہے بُراسمجھا جا تا ہے اور کہا جا تا ہے کہ اب مریض محتیاب نہیں ہو گا۔ سو یہ بھی غلط ہات ہے۔
- بب کوئی نئی دلمن کنویں پر پانی لینے جاتی ہے تو اس کو آکید ک جاتی ہے کہ پہلے کنویں پر چراغ جلائے پھرپانی لائے۔ سویہ بات بھی غلط بلکہ شرک ہے۔
- صتوریہ ہے کہ جب کوئی کمیں جارہا ہو اور کوئی چھینک دئے تو جانے والا واپس آجا تا ہے اور کہتا ہے کہ اب کام نہیں ہوگا۔ سویہ بھی غلط ہے۔
- بعض لوگ رات کو جھا ژو دینے کو یا منہ سے چراغ گل کرنے کو یا دو سرے کے کٹکھا کرنے کو اگر چہ باجازت ہو' برا مجھتے ہیں۔ اس کی بھی پچھے اصل نہیں۔
- مشہور ہے کہ مریض کے لئے جب حکیم کو گبانے جانا ہوتو محوزے پر زین نہ لگاؤ۔ سویہ بھی فلط ہے۔ (انلاط العوام)

besturdubook

#### نجوى سے فال نكلوانا:

فال نکلوانے کا ایک آسان طریقہ وہ ہے جو ہمارے شہروں میں کثرت ہے رائج ہے، خصوصاً برے شہروں میں کثرت ہے رائج ہے، خصوصاً برے شہروں میں اس کی بردی شہرت ہے۔ جگہ جگہ نجو میوں ' دست شناسوں اور عاطوں کے بردے بردے بورڈ آویزاں ہیں جن پر بردی بردی یا تیں اور باند یا تگ وعوے درج ہوتے ہیں اور یانگ وعوے درج ہوتے ہیں اور برخص کو اپنی قسمت معلوم کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس طرح یہ ایک مستقل بر محض کو اپنی قسمت معلوم کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس طرح یہ ایک مستقل کا روبار بنا ہوا ہے۔

شہری ہوی ہوی شاہراہوں پر دست شناس اور نجوی دیوارے ایک بہت ہوا

پردہ لئکائے بیٹے ہوتے ہیں اور ان کے پاس پرندے خصوصاً تربیت یافتہ طوطے بنجروں

پر بیٹے ہوتے ہیں اور فرش پر بچھے ہوئے کپڑے پر درجنوں لفافے رکھے ہوتے ہیں،
جن میں اچھے، بُرے، مخلف مضامین پر مشمل خطوط ہوتے ہیں جو محض خود ساختہ
ہوتے ہیں اور بلا تروی لوگوں کی قسمت قرار پاتے ہیں۔ اور قریب ہی چاک سلیٹ
ہوتی ہے، جس سے علم بخری روشنی میں حساب کتاب کرکے غیب کی ہا تھی مثلاً مقدمہ
کی کامیابی یا ناکای 'امتحان میں پاس یا فیل 'کاروبار کی ترقی یا ناکای وغیرہ واضح کی جاتی

میں 'یا علم نجوم کی روشنی میں قسمت کے ستارے کا روشن یا گروش میں ہونا ہتلا کر
ہیں 'یا علم نجوم کی روشنی میں قسمت کے ستارے کا روشن یا گروش میں ہونا ہتلا کر
اچھی بُری قسمت ہتلائی جاتی ہے 'یا علم قیافہ کے ذریعے ہاتھ کی کلیریں اور اس کے خدو خال دیکھ کرمقدر کا اچھا یا بُرا ہونا اور اپنے مقاصد میں کامیاب یا ناکام ہونا واضح کیا جاتا ہے۔

ان میں سب سے سستی فال دہ ہوتی ہے جو طوطے یا سمی پرندہ کے ذریعہ لفافہ اٹھوا کر نکلوائی جاتی ہے۔

اکثر مصیبت زده 'پریشان حال 'ب روزگار 'مقروض ' بیار اور دو سرے شہرد ں

ے کمانے کے لئے آنے والے سادہ لوگ ان کے پاس پینچتے ہیں اور اپنی قال کھوا کر ویکھتے ہیں اور شنتے ہیں۔ انچھی فال اور انچھی قسمت کھلے تو کامیا بی پریقین کرتے ہیں اور بُری فال لککے' یا ستارہ گروش میں معلوم ہو' یا دست شناس سے حالات ایکھے نہ معلوم ہوں تو اپنی بدحالی کا اور زیادہ یقین ہوجا تا ہے۔

خوب یاد رکھئے: ان لوگوں کے پاس فال کھلوانے کے لئے جانا کال کھلوانا اور اس پریقین کرنا ہے سب پچھ حرام ہے اور سخت گناہ ہے اس سے صدق دل کے ساتھ توبہ کرکے بیشہ بیشہ کے لئے اجتناب کرنا واجب ہے۔ احادیث میں اس پر سخت وعمدیں آئی ہیں جن میں سے چندا حادیث ملا خطہ ہوں:

مديث :-

خعرت حفید رضی اللہ تعالی عنها فرماتی میں کہ رسول اللہ مسلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جو محض کابن یا نجوی کے پاس
آیا اور اس سے کوئی بات ہو چھی (اور اس پریقین کرلیا تو) اس
کی چالیس را توں کی نمازیں قبول نہیں ہو تیں۔

(دواہ مسلم)

مديث :-

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جو مخص کمی کا بن کے پاس آیا اور جو پچھ کا بن نے ہٹایا اس کی تقدیق کی (چ سمجما) تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پچھ نازل ہوا ہے اس نے اس کا انکار کردیا۔

(رواه ایوداؤر)

اورایک روایت می بیاکد:

جو فض کمی نجوی اور کابن کے پاس (خیب وغیرہ کی ہاتیں دریافت کرنے آیا) پراس سے کوئی بات دریافت کی تو چالیس راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے کرکی دہتی ہے اور اگر اس نے نجوی کی بات کی تصدیق بھی کردی (لیمی دل ہے بھی اس کوبچ سمجھا اور اس پر یقین کرلیا) تواس نے کفر کیا۔ کوبچ سمجھا اور اس پر یقین کرلیا) تواس نے کفر کیا۔ (رواہ العلم اللی) (مرقاء)

pesturdubo<sup>c</sup>

#### قرآن كريم من فال تكلوانا

جب کی قض کی چوری ہو جاتی ہے تو بعض عالموں اور بعض سمجہ کے اماموں کے ذریعے ایک خاص اندازاور خاص طریقہ سے قرآن کریم یا کئی اور کتاب حثا دیوان حافظ یا گلستان وغیرہ سے فال کھلوائی جاتی ہے اور اس کے چی ہونے پر پورا عقیدہ ہوتا ہے اور فال میں جس فض کا تعین ہوتا ہے آئیسیں بند کرکے اس کو بحرم قرار دے کرمال مسروقہ اس سے طلب کیا جاتا ہے جس میں بیااو قات وہ فخص جس پر قرار دے کرمال مسروقہ اس سے طلب کیا جاتا ہے جس میں بیااو قات وہ فخص جس پر چوری کا الزام نگایا جاتا ہے قرآن کریم کی تو بین کرکے کا فر ہوجاتا ہے 'چتانچہ ایک مرتبہ قرآن کریم کی خوتا اور فال جس پر شبہ تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے مسجد میں جاکر قرآن کریم کے چند اور اتی بھاڑے اور نعوذ اس کو معلوم ہوا تو اس نے مسجد میں جاکر قرآن کریم کے چند اور اتی بھاڑے والا بھی باللہ ان پر چشاب کیا اور کھنے لگا کہ قرآن کریم بھی جمونا اور فال فکالے والا بھی جمونا۔

اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ یہ سب شریعت کے احکام کی خلاف ورای کا متیجہ ہے 'ایک طرف جمرم اپنا ایمان مخوا بیضا' دوسری طرف بد نفنی ادرنبد کمانی بیٹنی ہوگئ جس نے آگے برجہ کر الزام تک نوبت پڑچادی اور باہم لزائی جھڑا طبحدہ دہا' جسمانی' زہنی اور مالی پریٹائی جدا رہی۔ واضح رہے کہ اس طرح قرآن کریم یا کسی اور کتاب سے فال نکالنا یا تکلوانا اور اس پر یقین کرنا ہالکل ناجائز ہے بلکہ قرآن کریم سے فال نکلوانا اور بھی سخت گناہ ہے۔ کیونکہ اس سے بسا اوقات قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے یا اس کی طرف سے بد عقیدگی پیدا ہوجاتی ہے۔

(كفايت المنتى بتعرف)

## جنّات كى باتون پر يقين كرنا

بعض لوگ ایبا بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی مردیا عورت یا حسین لڑکے پر جن
سوار ہو اور دہ ہو آتا ہو تو اس سے غیب کی ہا تیں دریا فت کرتے ہیں' مثلاً اگر چوری ہو
گئی تو پوچھے ہیں کہ یہ چوری کس مختص نے کی ہے' وہ کساں ہے؟ اس کا نام کیا ہے اور
چوری کا زبور' روپیہ کس کے پاس ہے؟ پھر جو پچھے وہ بتلا دے شرق شبوت کے بغیراس
پر کھمل یقین کیا جا تا ہے۔ یا اس سے دریا فت کرتے ہیں کہ ہم پر کس نے جادو کیا ہے'
وہ کون ہے اور کساں رہتا ہے؟ یا ہماری فلاں گمشدہ چیز کس کے پاس ہے؟ یا کل یا
آئندہ کیا پچھے ہونے والا ہے؟ اور پھر جو پچھے وہ بتلائے اس پر یقین کرلیا جا تا ہے۔ یہ
سب حرام اور ناجائز ہے' کیونکہ شرق اصول کے مطابق شخصیق کے بغیر محض جن کی
باتوں پر یقین کرکے کسی کو چور سمجھتا اور اس پر چوری کا الزام نگانا حرام ہے اور گناو

### حاضرات كاعمل كرانا

بعض جگہ جب کمی کی یماں چوری ہو جاتی ہے یا پچھے اور نقصان ہوجا آ ہے تو وہ حاضرات کراتے ہیں۔ جس کی صورت پچھے اس طرح ہوتی ہے کہ کمی نابالغ بچہ کے ناخن پر سیاجی لگا کر پچتہ کو اس سیاہ ناخن پر نظر جمانے کو کہا جا تا ہے اور عامل اس پراپی توجہ ڈالا ہے جس سے اس پید کوسیاہ ناخن میں اس کے خیالات متھ کالی ہو گر نظر آنے گئے ہیں۔ پھر عامل ہو کچھ اس سے دریافت کرنا ہے وہ بچہ ہٹلا تا ہے۔ اس طرح چوری یا لاپتہ چیز کو دریافت کیا جاتا ہے اور اس دریافت پر پورا بقین ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے' اس سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ غیر بقینی ہوتی ہیں' دلیل شرق کے بغیران پر عمل کرنا جائز نہیں ہے' چنانچہ اگر اس کے ذریعے کی محض کے بارے میں ہیہ پتہ چل جائے کہ وہ چور ہو آواس کے متعلق چوری کا بقین کرلینا جائز نہیں بلکہ شرق اصول کے مطابق شحقیق کرنا ضروری ہے۔ جب تک شرق شوت نہ ہو اس کے چور ہونے کا بقین کرنا اور اس کو تکلیف دینا جائز نہیں۔

# بیار کی صحت کے لئے جانور ذیج کرتا

ہمارے معاشرے میں ایک صورت بیہ بھی رائج ہے کہ جب کوئی فخص سخت

ہمار ہو جا آ ہے تو اس کی طرف ہے بکرا ذرئے کرکے اس کا گوشت فقیروں میں تقسیم کر

دیا جا آ ہے اور بیہ سمجھا جا آ ہے کہ جان کا بدلہ جان دینے ہے مریض کی جان چ جائے

گی اور صحت ہو جائے گی یا آئندہ حفاظت ہو جائے گی'اور جانور کے علاوہ کسی چیز کے
صدقے کو کافی نہیں سمجھا جا آ۔ سواس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ لہذا اس
موقع پر جانور ذرئے کرنے کی مخصیص اور پابٹری بدعت ہے جس سے بچنا واجب ہے۔
موقع پر جانور ذرئے کرنے کی مخصیص اور پابٹری بدعت ہے جس سے بچنا واجب ہے۔

(فقی ازاد ادالتادیٰ)

ا حادیث میں آفات و بلیّات دور ہونے اور ان سے حفاظت کے لئے بغیر کمی خاص چیز کے مطلق صدقہ و خیرات کی ترغیب آئی ہے اس کے مطابق کمی بھی شکل میں صدقہ کیا جاسکتا ہے۔

(احس النتاوي بقرف)

besturduk

# فخخاحمه كادميتت نامه

چ تک مسلمانوں نے اپنے آپ کو دین سے دور کرلیا ہے اور اللہ کی ذات پر
پورا بحرور اور وکل نمیں ہے ' بلکہ مزید اپنی جمالت اور ناوائی سے بدقائی ' بدھکوئی '
توست ' جموت جمات اور طرح طرح کی خرابیوں میں جٹلا ہیں جس کی بناء پر دشمنانیا
اسلام نے مسلمانوں کی اس وی کنوری سے بودا قائمہ اٹھایا اور مسلمانوں کو نقصان
پہنچانے کا کوئی موقع ہا تھ سے نہیں جاتے دیا۔

چنانچہ دشمنانِ اسلام نے ایک فرضی دمینت نامہ ڈیڑھ سوسال پہلے ہے اسم نامی کمی فض کے نام سے شائع کیا جو اب تک مسلمانوں میں تال رہا ہے۔ اس میں جو کچھ کھما ہوا ہو نا ہے مسلمان اس سے ڈر کریا تھے ہوئے کی موہوم اُمید پر اب تک اس کو جالا رہے ہیں جس کی حقیقت اور شرق حقیمت درج ذیل ہے ۔

یدومیت نامد فرضی ہے۔ فی اور نای کوئی صاحب مدفرہ اقدی کے خادم نیس ہیں۔ اس بی ہو مهادت کی طرف متوجہ ہوئے اور آخرت کی ظرف متوجہ ہوں اور آخرت کی کلر میں گئے کو اکھا ہے یہ اچھی ہاتی ہیں اور مفردی ہیں گران پر عمل ہی ا ہوئے کے لئے قرآن و صدے کے خطابات کافی ہیں۔ فرضی افسانہ شاکع کرنا اور آخضرت ملی اللہ طیہ وسلم کی طرف کمی تراشیعہ ہات کو منسیب کرنا سخت ممناه علیہ وسلم کے طرف میں ہا ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ دیم وض میں جانب سے جمونی ہات کہ دے اس کو فرایا کہ دیم وض میں جانب سے جمونی ہات کہ دے اس کو فرایا کہ دیم وض میں جانب سے جمونی ہات کہ دے اس کو فرایا کہ دون میں بایتا فرایا کہ دون میں بایتا فرایا کہ دون ہیں۔

(منظوة تريف مؤرس)

یہ ومیت اسانا نیس ہے موزید سوسال سے شاقع موآ اما

besturduß

ب- پلی مرتبه جب به چها تعااس وقت علاء نے تحقیق کی تھی ترمعلوم ہوا تھا کہ چخ احمد روضة اقدى كاكوئى خادم نسي باور نہ اس نام کے بھی کوئی صاحب تھے 'کیونکہ پہلے اس میں ہے بھی شائع ہوا تھا کہ مجنخ احمد روضة اقدس كا خادم ہے اور ان كو بشارت ہوئی ہے\_\_ الخ بلكه علاء كي تحقيق بي بحي ب کہ یہ ومیت نامہ عیمائیوں کا جاری کردہ ہے۔ ابتداء جب الخريزول كالسلط بندوستان يرجوا قفاتوا نحيس مسلمانول كي جانب ے جماد کرنے کا خوف وامنگیو ہوا۔ تو اعوں نے مطمانوں کو نماز روزے بر لگانے اور جادے عافل کرنے کے لئے یہ اسلم بنائی که ایک فرضی ومیت نامه بنا کرشائع کردیا۔ اور چو تکه اس وميت نامد مي يه بحى ب كه جواس كويده كا اور چيواكر تقتیم کرے گا تو اس کو اع اع نفع ہو گا اور جو اس کو پڑھ کر تقتیم نمیں کرے گا وہ غم دیکھے گا اور اس کو نقصان ہو گا۔وغیو وغيرو' اس لئے مسلمان اس كو آمے خود ي شائع كرتے رج ہیں۔جب اس کا ذکر و فکر ختم ہوجا آ ہے تو کوئی دوسرا شائع کر ن اب-اس طرح يد سلد ابك چا آماب

ظامدید کدید دميت نامه جلى فرضى اور خوساختد ب شرعاس كى كوئى

حيثيت نسي-

هزاد کی وضاحت

لوگوں میں بالخصوص عاطوں کی دنیا میں جزاد کے حصلتی طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں 'مثلا ایک بید مشہور ہے کہ جب آدی مرحا آ ہے اور دفن کرویا جا آ ہے تو اس کا جزاد قبرے کال آ آ ہے وہ مرآ نہیں ہے اور وہ ود مروں کوستا آ ہے۔ یہ تصور اوراس طمح کے دو سرے خیالات اور تو تقات سب بے اصل اور فیر معتبرین کے دقت اس کے
البتہ مدیث ہے اتا ثابت ہے کہ ہرانسان کی پیدائش کے دقت اس کے
مقالمہ میں ایک شیطان بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تا ہے اور وہ انسان کی اس
دندگی میں اس کے ساتھ رہتا ہے لیکن انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا مرنا کمیں
معتول نمیں۔ اور اس کو ہمزاد انسان کے ساتھ بیدا ہونے کی بناء پر کما جا تا

(العات التنقيع الداد النتاوي بتعرف)

ظامریہ کہ ہر حم کی بد قالی اور بد فکونی لینا نا جائز اور ظانب شرع ہے' اچھا
یا ٹرا ہونا' بھاریا تکورت ہونا' کامیاب یا ناکام ہونا' بامرادیا نامراد ہونا سب کچھ
محض اور محض اللہ تعالی کے محم ہے اوراس کی قدرت ہے ہوتا ہے' بغیراس کے
محم کے بچھے نمیں ہو سکا اور جب محم ہوجائے تو کوئی روک نمیں سکا۔ اس لئے اللہ
تعالی می پر بھروسر رکھنا چاہے اور اس سے بھلائی اور کامیابی طلب کرنی چاہے وہی ہر
جے ہو قادرہے۔

نيكال

شریعت نے بدقالی اور بدھگوتی ہے منع فرمایا ہے جیسا کہ اور کھا گیا ہے

ایکن نیک قال لینے ہے منع نہیں کیا ہے بلکہ نیک قال ایما پندیدہ ہے اور سنّت ہے۔

آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کثرت ہے نیک قال لیا کرتے تنے خصوصاً آدمیوں کے

عاموں ہے اور ان کی جگول ہے۔ اور نیک قال اس طرح لی جاتی ہے کہ مثلاً کوئی

عارجب بیاری میں یہ خیال کرنے گئے کہ معلوم نہیں کہ مجھے صحت یا بی ہوگی یا نہیں '

پروہ کمی کو کہتا ہے کہ اے تکورست! تو مریض یہ بن کرخوش ہو جائے اور یہ سمجھے

کہ اب مجھے شفا ہو جائے گی اور صحت ہو جائے گی 'یا کمی فخص کی کوئی شے ہم ہو گئی

ہو اور وہ اس کی خاش و جبتی میں لگا ہوا ہو 'ای دوران کی کو اپنے متعلق کہتا ہوا

ے کہ اے پانے والے! تو یہ فخص خوش ہو جائے اور یہ سمجھے کہ اب تمشدہ چڑ مجھے ل جائے گی' یا کوئی فخص راستہ بھول گیا اور وہ راستہ طاش کرمیا تھا کہ اسخ میں کوئی فخص اس کو کئے کہ اے راستہ پانے والے! تو یہ فخص یہ مگمان کرے کہ اب اس کو راستہ لل جائے گاتو اس کو نیک فال کہتے ہیں۔ (ایشمۃ اللسماہ)

# نیک فال لینا سنّت ہے

مديث :-

حضرت ابن عباس رضى الله تعافى عند سے موایت ب كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نيك قال ليا كرتے تھے ' بدقال سے ربيز كرتے تھے اور انچھا نام پند فرماتے تھے۔

(تنظفة)

besturdubo

مديث :-

حضرت الس رضى الله تعافى عنه ب موى ب كه حضور اقدى ملى الله عليه وسلم نے فرايا كه نه چموت چمات كچه ب نه بد شكون مجمع تو نيك فال بند بجوا يحمد (اور باكيزه) كلام كے ساتھ ہو۔

(الادب المغرى)

مديث :-

حفرت حبہ تیمی رضی اللہ تعالی عند کے والدے مموی ہے کہ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوام (جانورول) میں کچھ نہیں ہے (بینی جو لوگ اس سے قال لیتے ہیں کہ مثلاً کمی تشری ♦ ان احادث ہے یہ قابت ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیک قال لیا کرتے تھے اور بدقائی ہے کھل پر ہیز کرتے تھے اور دو سروں کو ہی بدقائی اور بدگلونی ہے منع فرماتے تھے۔ اور حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نیک قال اس طرح لیتے کہ حلا کی کا اچھا نام نتے تو اس کو پند فرماتے 'انچی امید رکھتے اور خوش ہوتے ہے جانچ حضرت 'بُریُدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کی عامل (گورن) کو (کی شرکا عامل مقررکے) روانہ کرتے تو اس کا نام وریافت فرماتے 'اگر اس کا نام اچھا ہو تا تو آپ نوش ہوتے اور چروانور پر فوشی اور دریافت فرماتے 'اگر اس کا نام اچھا نہ ہو تا تو آپ اس کو ناپند فرماتے اور نامل ہوتے اور چروانور پر فوشی اور عامل ہوتے واس کا نام اچھا نہ ہو تا تو آپ اس کو ناپند فرماتے اور نامل ہوتے تو اس کا نام آپ کو پند آتا تو آپ خوش ہوتے اور نامل ہوتے تو اس کا نام آپ کو پند آتا تو آپ خوش ہوتے اور ناپند ہو تا تو چروانورے اس کا اندازہ ہوجا آ۔

(15/12)

اور حعزت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ضرورت ہے ہا ہر نگلتے اور کسی کو اے کامیاب یا اے صبح راہ پانے والے! کمتا نتے تواظمہار مترت فرماتے۔

(527)

اورجب کی کا بُرا نام نخے تو اس کو تبدیل فرماکر اس کی جگه اچھا نام رکھ

دیتے۔ اچھا نام رکھنا ہمی نیک فال ہے بجو کھ آجھا نام ' فریسور آل کا زبور ' کمال کا تھر ۔ اور ذکر جمیل میں واعل ہے' اور اجھے نام سے متلی میں ایٹھے اور پاکیزہ اخلاق و المال کی ترقع ہوتی ہے۔

# بدفالی کے ناجا تزاور ٹیک فال کے جائز ہونے کی حکمت

ماناء کرام رہم اللہ نے نیک فال کے جائز ہونے میں یہ گلتہ بیان قرایا ہے کہ نیک فال میں دراصل بندہ کا حق تعالی ہے نیک ممان ہوتا ہے بیعلائی کا آرڈو مند اور اس کے فضل در حمت کا امید دار ہوتا ہے 'جس کے افضل اور بھتر ہوئے میں کچھ شک نہیں 'اگرچہ میر ممان اور آرزو پوری نہ ہو۔ اور بدفائی اور بدفشکوئی میں حق تعالی ہے کوئی امید نہیں ہوتی بلکہ حق تعالی ہے تظریفا کر اور بدمکان ہوکر مصیب آنے کا بھین ہوجا تا ہے۔

ایسے خیال اور تعرف کا فلا اور گرا ہونا متل کے بھی معنا بق ہے اور شریعت کے بھی اس لئے شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔

(اشِعة الخمات يَعْرف)

besturdubo

#### تحوست

بدهکونی سے لمتی بُلتی ایک چیز نوست بھی ہے ' زمانہ جالیت بی اوک خاص خاص دن ' خاص خاص آریخ اور خاص خاص جانوروں بیں نوست سیجھتے تھے۔ خاص کر عورت ' محمو ڈے اور مکان بیں نوست کا زیادہ احتقاد رکھتے تھے۔ اور آج کل بھی بیمن خاص خاص دن ' آریخ اور جکہ بیں نموست سمجی جاتی ہے۔ خصوصاً جس آ ریخ میں یا جس جکہ بیں کوئی حادث یا بلاکت یا خسارہ ہوجائے تو اس آریخ اور اس جگہ کو بروا متوس کیا جا آ ہے ' اور اگر کمی خاص جگہ پر متعقد یار کوئی جانی یا مالی نفسان موجائے تواس جکہ کی خوست پر قو ہورا چین موجا آ ہے۔

بسرحال حضور اقدم ملی اللہ علیہ وسلم نے بدفای اور بدفکونی کے ساتھ استحق توست کی بھی نئی اور تردید فرماوی اور آپ ملی اللہ علیہ دسلم کے ارشادات سے دامنے ہوا کہ سمی چیز میں کوئی ٹوست نہیں ہے۔ بالفرض آگر نموست ہوتی قوست نہیں ہے۔ بالفرض آگر نموست ہوتی قوست تھول کرنے کی ان جی نواوہ عورت محموث اور مکان جی ہوتی کی تکھہ تموست تعول کرنے کی ان جی نواوہ ملاحیت ہے ایکن چونکہ اسلام جی نموست کا کوئی وجود نہیں ہے اس لئے ان تینوں چیزوں جی کوئی نموست نہیں ہے جیسا کہ ان کے علاوہ دیکر اشیاع و دن اور آ دیکوں جی کوئی نموست نہیں ہے جیسا کہ ان کے علاوہ دیکر اشیاع و دن اور آ دیکوں جی کوئی نموست نہیں ہے۔

اور بعض روایتوں سے جو مورت محوث اور مکان میں نوست کا وجود معلوم ہو آ ہے وہاں اس نوست سے کراہت اور ناپندیدگی مراد ہے " حققی نوست مراد نہیں ہے۔ مثلاً عودت کی نموست سے مراد ہانچھ ہونا 'برزیان ہونا' زیادہ میروانی ہونا اور خاوندگی نظر میں بدصورت اور تاپندیدہ ہونا وقیرہ۔

گری نوست سے مراد گر کا تک اور چھوٹا ہونا'اس بیں بازواور کملی آب و ہوا اور روشن کا نہ ہونا اور اس کے پڑوی کا خراب ہونا وغیرو وغیرہ اور گھوڑے کی نوست سے مرادیہ ہے کہ اس پر جہاد نہ کرنا یا غرور و تکبرسے اس پر سواری کرنا یا سواری کرنے ہے محروم رمااور اس کا فینی ہونا'یا مالک کی مرمنی کے موافق نہ ہونا وغیروو فیمہ۔

یہ یا تیں اپن جگہ درست اور مسلم بیں کہ اگر کمی مکان کے باشدے اپنے مکان کی رہائش بیند نہ کرتے ہوں ایا کوئی شوہرا پی بیوی سے محبت ناپند کرتا ہوا در کسی طرح دل نہ ملکا ہو' یا محوثا نا پہندیدہ ہوتو الی سورت میں مکان چھوڑ دیا' ہوی کو طلاق دے دیتا اور محوثا بچ دیتا جائز ہے آ آنکہ نوست کی یہ کھنگ دل سے لکل جائے۔ اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ آیک محض نے دسالت آب صلی اللہ علیہ دسلم ے عرض کیا' یا رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) ہم پہلے جس گھر جس ارجے لیتے ہے ۔
وہاں ہماری تعداد زیادہ حقی اور مال بہت زیادہ تھا' پھر ہم دوسری جگہ خطّل ہوگئے جاں ہماری تعداد اورمال کم ہو گیا تو کیا ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور کسی دوسری جگہ چلے جائیں؟ جس کے جواب میں ارشاد عالی ہوا کہ اس گھر کو چھوڑ دو اور کسی دوسرے گھر میں خطّل ہو جاؤ آکہ دل میں جو تاپندیدگی بس گئی ہے اور غلط وہم ہو گیا ہو وہ دور ہوجائے۔ یہ مطلب نہیں کہ بذات خود اس جگہ میں کوئی نحوست تھی جو اڑ انداز ہوئی اور اس کے اگر عمل اشیاء کو تبدیل انداز ہوئی اور اس کے اگر عمل اوا فراد میں کی آئی۔ غرضیکہ ان اشیاء کو تبدیل کرنا اور اپنے ہے جدا کرنا یا خود جدا ہوجانا تابائز ، ممنوع اور پر فنگونی میں داخل نہیں کہ جائز ہے۔

کرنا اور اپ نے جدا کرنا یا خود جدا ہوجانا تابائز ، ممنوع اور پر فنگونی میں داخل نہیں کہ جائز ہے۔

(برقات بھرف)

# هَامُه كَى حقيقت

احادیث بالا میں مُغرک ساتھ ساتھ مُحامَد کی بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے' اس کی حقیقت ہے بھی باخرہونا چاہئے۔ مُحامَد کے لفظی معنی "سر"اور "پرندہ" کے آتے ہیں۔احادیث میں پرندہ والے معنی مراد ہیں 'کیونکہ زمانہ جالمیت کے عرب لوگ مُحامَد یعنی پرندے ہے بدھکونی اور نحوست مراد لیتے تھے اور اس کے متعلق ان میں طرح طرح کی باتیں پھیلی ہوئی تحمیں مثلا :

ان کا خیال تھا کہ معتول کے سرے ایک پرندہ لکا ہے جس کا نام مُعامد ہے وہ بیشہ فریاد کرتا رہتا ہے کہ جھے پانی پلاؤ 'جھے پانی پلاؤ اورجب معتول کا بدلہ قاتل سے لے لیا جاتا ہے تو پھر یہ پرندہ بہت دورا ڑجاتا ہے۔

بعض کا خیال تھا کہ مردہ کی ہڑیاں جب بوسیدہ اور معدوم ہوجاتی بیں تو وہ مَعامَد بن کر قبرے لکل جاتی بیں اور اِدھراُدھر کھومتی

pesturdubor

Destul Libooks inc رہتی ہیں اور اپنے گھروالوں کی خبریں لیتی پھرتی ہیں-🔾 بعض کا یہ اعتقاد تھا کہ مُعامّہ وہ اُلّوے جو کسی کے گھریر بیٹھ کر آوازیں لگا تا ہے اور اشیں ہلاکت و برمادی اور موت کی خبریں ريا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس اعتقاد کو باطل قرار دیا اور ایبا اعتقاد ر کھنے سے منع فرمایا اور واضح فرمایا کہ تعامّہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

(مرقات واشعة اللمعات)

# ارواح کی آمد رفت

ہارے معاشرے میں بھی محامدے ملی جلتی کچے چزیں رائے ہیں جو محامد کی طرح بے حقیقت میں مثلاً بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ تمام ارواح جعد یا جعرات کی رات کو اپنے محروں پر آتی ہیں اور خرات کرنے کی درخواست کرتی ہیں اور خرات نہ كرنے والوں پر بدرعا كرتى ين- اور مرنے كے بعد روزاند ايك ماہ تك اين كحركا گشت کرتی رہتی ہیں۔ ای طرح لوگوں کا خصوصاً عورتوں کاخیال ہے کہ شب برأت' شبِ معراج 'شب ِقدر اور عيد وغيره جن بھي روحين اپنے محروں پر آتي ہيں اس لئے وہ ایسال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اعتقاد غلط ہے کی حدیث سمج سے اس کا فبوت تميں ہے۔

اور جن بعض روایات می ارواح کا آنا منقول ب اول تو وہ روایات ضعیف ہیں اور باب عقائد میں ضعیف احادیث معتبر نہیں۔ دوسرے وہ اپنے آنے مين بالكل آزاد اور خود مخار شين كه جب جاين اور جبال جاين چلى جائي بلكه وه اذن النی کی محتاج ہیں۔ اذن خداوندی کے بغیر کہیں آنے جانے کا انہیں کوئی افتیار نہیں۔اس لئے ہرحال میں ان کے آئے جانے کا اعتقاد رکھنا بالکل فلد اور ہے اصل

(الأولى رمير بقرنس)

besturdubor

# غول بياباني

رسالت آب ملی الله علیه وسلم نے مُغری تردید کرتے ہوئے خول ما بانی کی تردید کرتے ہوئے خول ما بانی کی تردید کرتے ہوئے خول ما بانی کیا چرہے؟ وہ جنّات اور شیاطین کی ایک خاص من مرب جس کے حفاق زمانہ ما بلیت کے عوال نے مالیت قائم کرد کھے تھے۔

 بعض کا یہ خیال تھا کہ فول بیا یا آن ایک جالور ہے جو جگل یں لوگوں کے سامنے مخلف شکوں ہیں آ آ ہے اور رائے جٹا دیتا ہے اور انھیں ہلاک کردیتا ہے۔

 بعض کا خیال به تھا کہ خول بیابانی وہ جادہ کر جنات ہیں جو لوگوں کو فتنہ ونساویں چھا کرتے ہیں اور ان کو رائے ہے بھٹا دیے ہیں۔

حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے کیکھوٹ فراکر عربوں کے ان تمام باطل خیالات اور تصورات کی لئی فرادی انہیں ہے حقیقت قرار دیا اور انہیں توہم پر تی سے تعبیر کیا اور واضح فرایا کہ اللہ تعالی کے عظم کے بغیرنہ یہ کسی کو گراہ کر بیکتے ہیں نہ تکلیف پنچا بیکتے ہیں اور نہ ہلاک کر بیکتے ہیں ال جب باری تعالی کا عظم موقوان سے تکلیف پنچ بحق ہے۔

البنتہ آتخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے خول بیایاتی کے وجود کی نغی تسیں فرمائی ہے بلکہ ویکر اصادیث میں ان کے شرہے بہتے کے لئے میں تعالی کی پتاہ میں آنے کی ترفیب دی ہے اور ان کے شرہے بہتے کی سے تدبیر بھی منتقل ہے کہ جب خول بیایاتی پریٹان کریں تو فورۃ آذان دینا شروع کرود ٹاکہ وہ بھاگ جا کیں اور اس طرح ان کے إمرقات بقرق

### متاروں کے اثرات

رصت کا کات علی الله علیہ وسلم نے مُغرب ساتھ ساتھ امور جاہیت میں سے ایک اور جاہیت میں سے ایک اور جاہیت میں سے ایک اور چےزی می نئی فرمائی ہے جس کو سالڈ ایک میں اور چے میں اور وقت ایک ستارہ کرتا ہے اور دوسرا ستاں اس کے مقابلہ میں ای وقت مشرق میں طلوع ہوجا آ

الی عرب کا بارش کے متعلق یہ گمان تھا کہ چاندیا ستاروں کی ایک منول کے ختم اور دو سری منول کے ختم اور دو سری منول کے ختم اور دو سری منول کے آغاز پر بارش کو حول کی جانب منبوب کرتے اور کہتے تھے کہ فلال منول کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی اور سناندوں ہی کو بارش کے سلسلہ میں مؤثر منتیقی بائے تھے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے لَا نُواءَ فرماکراس کی بھی تھمل نفی فرمادی اور اہل عرب کے اس تھمان کو باطل اور بے بنیاد قرار دیا میکونکہ ایسا خیال اور نظریہ انسان کو شرک کی حد تک بہنچا دیتا ہے۔

بارش کا برسانا یا تد برسانا محض حق تعالی شاند کی قدرت جی ہے وہ جب چاہتا ہے بارش کا برسانا ہے اور جب نمیں جاہتا بارش نمیں برسانا۔ بلکہ ستاروں اور جاہد سیاروں کی گروش اور ان کا طلع و غروب کارش ہونے یا ند ہونے کا ایک طا بری سبب تو ہو سکتے ہیں لیکن مؤثر حقیقی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مؤثر حقیقی اور قادر مطلق محض الله جل شاند کی ذات ہے۔ (خص از معارف الازان)

وصلىالله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصمحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً

wordpress.com besturdu? مدارا. الماستكاد الرالياه

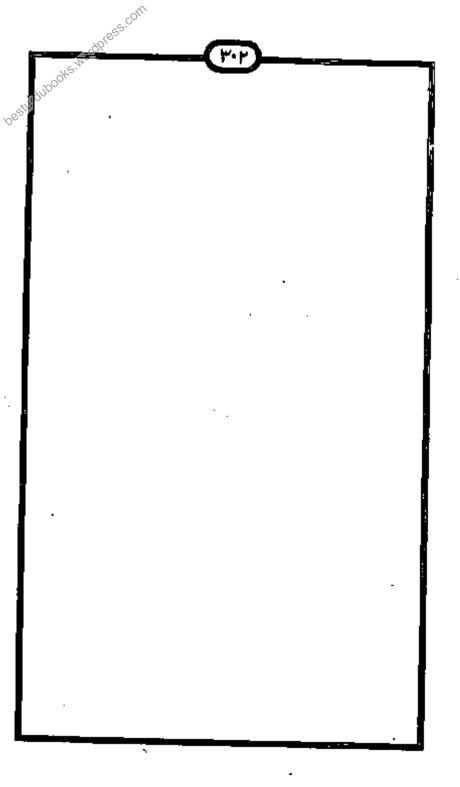

besturdu<sup>k</sup>

# رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی صورت اور سیرت

حضرت عائشہ مدینہ رسی اللہ تعالی عنبا فراتی ہیں کہ ایک دور مجوب
دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم تشریف فراحے" رات چکی ہوئی تھی، چود حویں
رات کا چاند تکا ہوا تھا، ہر طرف چائی چینی ہوئی تھی، ہی ہی چاند کو
دیکھتی اور بھی رسولِ اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے چرو افر کو دیکھتی، آپ نے
فرایا ! اے عائش ! کیا کرری ہو؟ یں نے عرش کیا، میرے مال باپ آپ پ
تران ہوں، یں بھی چاند کو دیکھتی ہوں اور بھی آپ کو، خدا کی مشم آپ
چود حویں رات کے چاند سے کیس زیادہ حیین ہیں۔ کسی شاحرے کیا خرب
گیا ہے ۔۔

جائد سے تثبیہ رہا ہی' کوئی انسانہ ہے جائد میں میں جمائیاں' معرت کا چرو ساف ہے حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا فرہاتی ہیں کہ: زیخا کی سہیلیاں اگر رسولِ اکرم میلی اللہ علیہ وسلم کا چپرہ انور دیکھ لے تمیں تو بجائے ہاتھوں کے دلوں کو چیر لے نئی "۔ (کیونکہ حسن وجمال کی آپ ستہا ہیں) کیا حقیقت بیان کی ہے ذکی صاحب نے ۔۔

> عَلَٰق کے 'بَدَعا' انبیاء کی دعا خاتم الانبیاء' مرحبا مرحبا

رافتوں کی فضا' رحمّوں کی گھٹا عشق کی ابتدا' حسن کی شاڑی۔

شابکارِ خدا' اے صبیبِ خدا لاکہ جانبی مجی بھہ کو' اگر ہوں عظا

تم يه كردول فدائم به لا كمول علام

علامہ قرنبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ : اللہ تعالی نے محبوب کہویا ملی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن و جمال ظاہر نہیں فرمایا 'اگر ظاہر فرماویے تو لوگوں میں حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی 'اس راز کو حضرت حمّان رضی اللہ تعالی عدر نے فوب سمجما ہے اور انہوں نے آپ کو حضرت حمّان رمنی اللہ تعالی عدر نے فوب سمجما ہے اور انہوں نے آپ کی خوبصورتی اور جمال کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ شاید اب تک کوئی اس ہے ہوے کر بیان نہیں کرسکا " ۔

besturdur oks world ess.com وَٱحْسَنُ مِنْكَ لَمَ تَرَ قَطَّ عَيْنِيْ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمَ تَلِدِ النِّسَاءُ مُحلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَانُّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ "اور آپ سے بہتر ذات مجی میری آگھ نے نہ دیمی اور آپ سے زیادہ خوبصورت مخض مجی عوروں نے ہیں جنا' آپ کو ہر عیب سے یاک بدا کیا گیا گویا جس طرح خود آپ نے جایا ای طرح آپ کو بنایا گیا (آپ اپنی مثال آپ ہیں' آب سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے)"۔

> بمركف آپ كے حن و جمال من اس نيت سے غور كرنا عاہے ك آپ کی مجت جارے دل میں برھے اور صداقت کے ساتھ جارے دل میں يەجذبەپدا ہوكە -

> > ميرا تُن بو فدا' ميرا مُن بو فدا ميرا دهن ہو فدا' اے رسولِ خدا

لاکھ جائیں بھی گرہوں جھ کو عطا تم يه كردول فدا عظير كبريا (مين المين المي

دل و جان فدا کرنے کا مطلب سے ہے کہ ہم آپ کے ایک ایک علم گئی۔
مانیں اور آپ کی سنتوں کو اپنے عمل سے زندہ کریں 'ورنہ محن زبانی محبت
ظاہر کرتے ہے چکہ نہیں ہو تا 'اگر اُن سے واقعی محبت ہے تو چکہ کرکے
رکھا کی! سنّت کے مطابق ڈا ڑھی رکھیں 'طلوار مخنوں سے اوپر رکھیں ' سر
کے بال سنّت کے مطابق رکھیں یا منڈالیں 'کھانا چنا 'سونا جاگنا 'بلنا تُبلنا سب
سنّت کے مطابق اختیار کریں 'کیونکہ جس کو جس سے مجبّت ہوتی ہے وہ اس
کے مطابق اختیار کریں 'کیونکہ جس کو جس سے مجبّت ہوتی ہونے کی
عاشق ہونے کی
عاشق ہونے کی

لیج: اب حنور ملی الله علیه وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر پوری توجہ سے آپ کا نظیم مُبارک پوشے اور اپنی آکھوں کو حضور صلی الله علیه وسلم کے جمال جہاں آرا سے متور کیجئے اور ول و دماخ میں اس کو بسالیجئے آگہ کمی اور کی محبت دل میں باتی نہ رہے ۔

کی آرزو ہے جان من کرا نام لیا ہوا مروں ترے کوچہ میں نہ سمی محر کری رو کرر یہ مزار ہو

----

نکل جائے دم تیرے قدموں کے پنجے کی دل کی صرت کی آرزد ہے

---O---

besturdi

E. Ward Press, com

### اس لئے آرزد ہے جینے کی پُم زیم دیکھ لوں مدینے ک

-0-

محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم اعمین واقعاً حضور ملی اللہ علیہ وسلم

کے بتے عاش تھے۔ اللہ تعالی ان کی عبت سے کچھ حشہ ہمیں بھی ضرور عطا

فرمائیں۔ آئین۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جم مبارک

کی اس طرح کیفیت بیان کی ہے کہ عمل دیک وہ جاتی ہے۔ انہوں نے جم

اقد س کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس کا فقش نہ بیان کیا ہو۔ حضرت وخد

بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صورت و سیرت کے حافظ ہیں 'ان می

سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نحلیہ نمبارگ نے!

# حسنوجمال

حضرت مِنْد بن ابی حالد رضی الله تعالی عدے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا تعلیہ مبارک ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ :

# چېره مبارك :

آپ کا چرو مبارک ماو بدر کی طرح چکنا تھا 'آپ کا قد مبارک بالکل مؤتسط قد والے آدی ہے کسی قدر طویل تھا ' لیکن زیادہ لجے قد والے ہے پُت تھا ' سر مبارک احدال کے ساتھ بوا تھا ' بال مبارک کسی قدر بکل کمائے ہوئے تھے اگر بسہولت ماتک کل آئی آو نکال لینے تھے اور اگر کی۔
وجہ سے بسپولت نہ تکتی اور تکھی وغیرہ کی خرورت ہوتی آو اس وقت نہ
نگالتے "کی دو سرے وقت جب تکھی دغیرہ موجود ہوتی آو لکال لیتے۔
جس زمانے میں حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ
ہوتے آو کان کی لوے حجاوز ہوجاتے تھے۔

#### رنگ نمپارک :

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت چک دار تھا' اور ویٹائی مبارک کٹارہ' اور آپ صلی اللہ طیہ وسلم کے ایرد خرار ہاریک اور مخبان تھے' ددنوں ایرد بُوا ٹیرا تھے۔ ایک دو مرے سے ملے ہوئے نہیں تھے' ان ددنوں کے درمیان ایک رگ تھی جو خشرے دفت اُبحرجا تی تھی۔

# تاك مُبارك :

آپ ملی افد علیہ وسلم کی ناک میادک بلندی ماکل علی اور اس پر
ایک چک اور نور تھا ابترا اور کھنے والا آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو بنری ناک
والا سمحتا (لیکن فورے ویکھنے ہے معلوم ہو آگہ حسن دیچک کی وجہ ہے
لید معلوم ہو تی ہے ورند فی نغیر زیادہ لیند نہیں ہے)

# دًا زمی نمبارک :

آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی ڈا ڈھی مُبارک بمرود اور مخان بالوں کی

تمی اور آکھ مُبارک کی بیل نہایت ساہ تھی وضار مُبارک ہموار بھے تھے۔

besturd!

# وَبِن مُبارك :

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وَہن مُبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا (لین عک منہ نہ تھا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مُبارک باریک آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے داعوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا' سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔

### گردن مُبارک:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ٹمبارک الی خوبصورت اور باریک تھی' جیسا کہ مورتی کی گردن صاف اور تراثی ہوئی ہوتی ہے اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔

#### اعضاء نمارك :

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سب اصطاء نہایت معقل اور پُرگوشت سے اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سید مُبارک ہموار تھا، لیکن سید فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مویڈموں کے درمیان تدرے زیادہ فصل تھا، جو ژوں کی بڑیاں قوی اور کلاں تھیں (جو قوت کی

دلیل ہوتی ہے) گیڑا اگار کے کی حالت میں آپ کا بدن مُبارک روش و چک وار نظر آنا تھا۔ ناف اور سید کے ورمیان ایک کیرکی طرح سے بالوں ک باریک وصاری تھی۔ اس کیر کے طلاوہ دونوں چھاتیاں اور بیٹ مبارک بالوں سے خاتی تھا' البتہ دونوں بازوؤں اور کندھوں اور سینہ مُبارک کے بالائی حشہ پر بال تھے۔

### كلائيال نميارك:

آپ ملی افتہ ملیہ وسلم کی کا ٹیاں دراز تھیں اور ہتیلیاں فراخ ' نیز ہتیلیاں اور دونوں قدم گواز اور 'پر کوشت ہے۔ باتھ باؤں کی انگیاں عسب کے ساتھ لائی تھیں۔

# ک<sub>وے ن</sub>میارک :

آپ ملی افد علیہ وسلم کے کوے قدرے کہرے تنے 'اور قدم ہموار شنے کہ پائی ان کے صاف متمرا ہوتے اور ان کی طاست کی دجہ سے ان پر فیر آ نہیں تھا' فورا ڈھل جا آ تھا' جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو توت سے قدم آٹھاتے اور آگے نجک کر تخریف کے جاتے' قدم ذیمن پر آہمت بڑ آ دورے نہیں پڑ آ تھا۔

### دفارتبارک :

آب ملى اخد عليه وسلم تيز رفاريخ اور زرا كثاره قدم ركة يه

besturdubo! چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایا معلوم ہو آگویا کہتی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو بورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نیجی رہتی تھی' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بہ نبت آسان کے زمین کی طرف زیادہ

# و یکھنے کا پیارا انداز:

رہتی تھی۔

آب صلى الله عليه وسلم كى عادت شريفه عموماً كوشة چشم س ديكيف كى تھی این فایت شرم وجیاء کی وجہ سے پوری آگھ بر کرنیس دیکھتے تھے طخ میں محابہ رمنی اللہ تعالی عنبم المعین کو اینے آگے کردیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچے رہ جاتے تھے ،جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتداء فرماتے۔ (بقرف شرح شائل زندی صفحہ ۱۰)

### بے مثال نمونہ:

واقعی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی ذات گرای برلحاظ سے ب مثال نمونہ ہے' آپ کی جنتی تعریف کی جائے کم ہے' اور جنتا بھی کوئی آپ کو سمجے آپ اس سے بالا ہیں۔ یہ اشعار کتنے بیا رے ہیں

> بتنا سمجا ہے اہل نظر نے حمہیں تم ہو اس کے سوا' تم یہ لاکھوں سلام

Aubooks: Wardoress, com جو <sup>ت</sup>بهارا بوا<sup>ء</sup> رہ قدا کا بوا نازش كبرياء عم يه لا كمول علام

# آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے کا طریقہ :

حنور اقدیں ملی اللہ علیہ وملم کا ہونے کے لئے آپ کی سنوں' آپ کی اواؤں اور آپ کی عاوات ہے دلی مجت ضروری ہے۔ اس بارے بی حضوراقدی ملی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے:

> "اب بيرك ينظ (انس!) أكر تحد بعد يك كه میج و شام اس عالت می بسر کرد که تمهارے ول میں کمی فخص ہے کینہ نہ ہو تو ایبا ی کرو! پھر آب نے قربایا : اب میرے بینے! کی میری شت ہے اور جس نے میری سنّت سے محبّت کی اس نے جھ سے محبت کی اور جس نے جمع سے محبت کی وہ جنت على مير عاتم موكا"- (دَوْن)

ایک غلام کو محبوب رت العالمین صلی الله علیه وسلم کی بمراتی اور وه مجی جنّت میں نصیب ہوجائے تو اس سے بدھ کر کیا سعادت اور کامیابی ہوگی' مراس کے لئے مرف زبانی محت کانی نہیں اب کی ستوں سے قلبی محبت اور دل و جان ہے ان ہر عمل لازی ہے جو بوری طرح حارے اختیار میں

ہے' لہذا آپ کی آبعداری کا ہار مکلے میں ڈالیں اور آپ کی محبّت دل میں گئیں۔ بیائیں ک<sub>یر د</sub>یکھیں کہ راہِ سنّت پر چلنا کس قدر آسان ہو آ ہے۔ سیدی حضرت عارنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

محبت کی کشش اب راہبر معلوم ہوتی ہے جدھر جاتا ہوں' ان کی راہ گزر معلوم ہوتی ہے رگ ویٹ میں ہوتی ہے درگ ویٹ بھر ہم میں ہوتی ہے میں ہے ساری لذت دردِ جگر پھر بھی طبیعت تھنڈ دردِ جگر معلوم ہوتی ہے جہاں تک بھی نظر جاتی ہے جلوہ گاہ ہستی میں محبّت جا معلوم ہوتی ہے محبّت ہی محبّت جلوہ گر معلوم ہوتی ہے

(4,6)

besturdur

--- 0 ---

# اصل زندگی :

یقین کرو! اصل زندگی دہی ہے جو سنّت کے مطابق ہو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے آراستہ ہو، اس مقصد کے لئے رحمت کا سکت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصا کل جیدیہ کا مطالعہ بیجے! اور آپ کی ایک ایک عادت طیبہ کو افتیار کرتے ہیشہ کے لئے ان کو اپنا لیجے! ذرا یہ اشعار بھی پڑھ لیجے ۔

besturd books, not یہ حقیقت ہے کہ جینا' وہی جینا ہوگا بب برے پٹی نظر حن مید ہوگا

آگھ جب روضہ اقدی کی جملک رکھے گ

اے خدا کیا؟ مبارک وہ مہینہ ہوگا

چومتا نقش قدم ان کے پیروں کا ہر انو کیا ٹرکف ہے جسے کا قرید ہوگا

نغرهِ مَلِ عَلَىٰ ہوگا' لیوں پر جاری اور باشے ہے ترامت کا پینہ ہوگا

--- O ---

ا جاع میں کو باتن موجائے 'کمیں ظلمی ہوجائے 'کوئی سنت چموث جائے تو ماہوس شد ہوں ' فورا اللہ تعالی سے معانی ماکلیں ' اپنا عبد ) زو کریں اور عمل شروع کردیں' وعا کریں' اور ذعر کی بھر پھی کرتے رہیں' اس طرح ایک ند ایک ون کام بن جائے گا ۔

> در کی پر پڑا رہوں گا یے عی رہے ہے کام ہوگا نجی تو شمت کھٹے گی میری تمجی تو میرا سلام بوگا

besturdubook

rdhress,com

# قرآنِ كريم كاعملي نمونه:

سرکارِدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا چلنا پھرنا عملی نمونہ ہیں' آپ کا نقشِ قدم تھامنا' قرآنِ کریم پر عمل کرنا ہے' اور نمونہ دیکھ کراس کے مطابق عمل کرنا آسان ہوجا تا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے قرآنِ کریم کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک محبوب نمونہ بھی عطا فرمایا۔

# ﴿ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ وَائِماً ابَدًا﴾

لیجئے اب رحمت کا نتات صلی الله علیه وسلم کی عادات طیبہ کا بغور مطالعہ کیجئے اور اللہ تعالی سے توفیق عمل مانگلتے جائے!!

# اخلاق وشائل

رسول الله صلى الله عليه وسلم كه اخلاقِ عاليه اوصاف كريمه اور خصاكلِ شريفه كا ذكر بِنْد بن الى حاله رضى الله تعالى عنه في بهت بيارك اور جامع اندازيس اس طرح بيان فرماياكه :

> "رسول الله صلی الله علیه وسلم ہروفت آخرت کی فکر میں اور اُمورِ آخرت کی سوچ میں رہے' اس کا ایک تنکسل قائم تھا کہ کمی وفت آپ صلی الله علیه وسلم کو چین نہیں ہو آ

تما اکثر طوش سکوت افتیار فراتے کا مرورت کلام نہ فراتے محفظو کا آغاز فراتے تؤؤین مبارک سے انچی طرح الغاظ او؛ فرماتے العني متكروں كى طرح بے توجبي و بے نیازی کے ساتھ ادمہ کئے الغاظ استعمال نہ فرماتے) اور اس طرح انتثام فرات\_ آپ کی مختلو اور بیان بہت سان' وامنح اور دو نوک ہو ہا' نہ اس میں غیر منروری طوالت ہوتی نه زیاده اختصار' آپ مهلی الله علیه وسلم نرم مزاج و نرم مختار تھے ' درشت خُو ا در بے مرّدت نہ تھے' نہ کمی کی المانت كرتے تھا اور نہ اپنے لئے المانت پیند كرتے تھے' نعت کی بڑی قدر کرتے اور اس کو بہت زیارہ جانے' خواہ کتنی عی قلیل ہو (کہ آسانی ہے نظر بھی نہ آئے) اور اس ك يُرائى د فرات كمانے ينے كى جزوں كى يُرائى كرتے د تعریف ' دنیا اور دنیا ہے متعلق جو بھی چیز ہوتی اس پر آپ صلی الله علیه وسلم کو مجمی غقه نه ۲ تا الیکن جب خدا کے تمی حق کو بامال کیا جا آ اتو اس دنت آپ صلی انله علیه وسلم کے جلال کے سامنے کوئی چے ٹھبرند سمق تھی عباں تک کد آپ ملی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ کے لیتے" آپ کو اپن ذات کے لئے نہ فقہ آیا نہ اس کے لئے انظام پلیتے مب اشارہ فراتے تو یورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فراتے 'جب کسی ا مر بر تجب فرمائے تو اس کو پلٹ دیے "مختگو کرتے وقت دائے besturdubo)

اتھ کی ہقیلی کو ہائیں ہاتھ کے انگوشے سے طاتے ' فعد اور ناکواری کی بات ہوتی تو روئ انور اس طرف سے بالکل پھیر لیتے ' اور اعراض فرمالیتے ' خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنا زیادہ تر تبتم تھا جس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانِ مُبارک جو بارش کے اولوں کی طرح پاک و شفاف تھے ' ظاہر ہوتے "۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو فردِ خاندان تھے 'اور جن کو علم و وا تغیت کے بہترین ذرائع اور مواقع حاصل تھے 'اور جن کی نظر نفیات انسانی اور اخلاقی کی باریکیوں پر بہت گہری تھی 'قریب ترین اشخاص میں سے تئے 'اور ای کے ساتھ وصف نگاری اور منظر کشی میں بھی ان کو سب سے زیادہ قدرت حاصل تھی 'آپ کے "فُلقِ عظیم "کے متعلق یہ کہتے ہیں۔

# 'خلقِ عظیم :

"آپ طبعاً بد کلای اور بے حیائی و بے شری سے دور تھے اور تکھا گائی اور بے حیائی و بے شری سے دور تھے اور تکھا گائی ایک کوئی بات آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد نہیں ہوتی تھی ازاروں میں آپ بھی آواز بلند نہ فرمائے افرمائے کا بدلہ بُرائی سے نہ دیتے کیکہ عنو ودر گزر کا معالمہ فرمائے کا برائے کے کسی پر بھی دست درازی نہ فرمائی سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو کسی خادم یا

ورت پر آپ نے کہی ہاتھ نہیں اٹھایا ہی نے آپ کو
کی علم و زیادتی کا انتام لیتے ہوئے ہی نہیں دیکھا بب
ک کہ انڈ تعالی کی مقرد کردہ مدود کی خلاف ورزی نہ ہو
اور اس کی حرمت و ناموس پر آئی نہ آئے۔ ہاں اگر انڈ
تعالی کے کی علم کو پال کیا جا آ اور اس کے ناموس پر
حف آ آ تر آپ اس کے نئے ہر مخص سے زیادہ فشہ
ہوتے۔ وو چزیں مانے ہوتی تو بیشہ آسان چزکا احتاب
فراتے۔ جب اپنے دولت فائد پر تشریف لے جاتے تو عام
اثبانوں کی طرح نظر آئے اپنے کپڑوں کو معاف کرے ا
کھری کا دودھ دوجے اور اپنی سب ضرورتی خود انجام

ائی زیان نمبارک محفوظ رکتے اور صرف ای چزکے
گئے کھونے جس سے آپ کو بکھ مروکار ہو آ کوکوں کی
ولداری فریائے اور ان کو چیزند کرتے کی قوم و براوری
کا کوئی معزز فض آ یا تو اس کے ساتھ اکرام و اعزاز کا
معالمہ فریائے اور اس کو اضح اور اعلی میدہ پر مقرد کرتے کا
لوگوں کے یا دے جس محالم تبعرہ کرتے کیجراس کے کہ اٹی
بٹاشت اور اعلاق سے ان کو محروم فریائی اے اصحاب
کے طالات کی برابر فیرر کتے کوئوں سے لوگوں کے معالمات
کے بادے جس دریا فت کرتے رہے۔

ا چھی بات کی اچھائی بیان کرتے اور اس کو قوت پنیاتے ' بری بات کی بُرائی کرتے اور اس کو کرور کرتے ' آپ کا معاملہ معتدل اور بکساں تھا'اس میں تغیرو تبدّل نہیں ہو آ تھا' آپ کسی بات سے غفلت نہ فرماتے تھے اس ڈر ہے کہ کہیں دو سرے لوگ بھی غافل ہونے لگیں اور اکتا جائیں۔ ہر حال اور ہر موقع کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال کے مطابق ضروری سامان تھا'نہ حق کے معالمہ میں کو آئی فرماتے نہ حدے آگے بدھے آپ کے قریب جو لوگ رہے تھے وہ سب سے اچھے اور متن ہوتے تھے' آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ افغل وہ تھا جس کی خیرخواہی اور اخلاق عام ہو' سب سے زیا وہ قدر و حزلت اس کی تھی جو غخ اری اور ہدردی اور دو سرول کی مدد اور معاونت میں سب سے آگے ہو' فدا کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہوتے اور خدا کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے"۔

# شانِ تواضع:

"جب كبين تشريف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی اى جگه تشريف ركھے اور اس كا تحكم بحى فرماتے اپنے عاضرينِ مجلس اور ہم نشينوں ميں ہر فخص كو (اپنی توجہ اور النفات ميں) پورا حصة ديتے۔ آپ كا شريكِ مجلس به سمجھتا كہ اس

besturdur

ے بردہ کر آپ کی نگاہ میں کوئی اور نہیں ہے اگر کوئی مخص آپ کو کمی غرض سے بھالیتا یا کمی ضرورت میں آپ ے مختلو کر آ تو نہایت مبرو سکون سے اس کی بوری بات سنتے یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنی بات بوری کرکے رخصت ہوتا' اگر کوئی مخض آپ سے کچھ سوال کرتا اور کچھ مدد چاہتا تو بلا اس کی ضرورت بوری کے واپس نہ فرماتے ' یا کم از كم زم وشرس لجد من جواب دية "آپ" كا حن اخلاق تمام لوگوں کے لئے وسیع اور عام تھا' اور آپ ان کے حق میں باب ہو گئے تھے ' تمام لوگ حق کے معاملہ میں آپ کی نظر میں برا برتھ' آپ کی مجلس علم و معرفت' حیا و شرم اور مبرد امانت داری کی مجلس تھی' ند اس میں آوازیں بلند ہوتی تھیں' نہ کمی کے عیوب بیان کئے جاتے تھے' نہ کمی کی عزت و ناموس ير حمله مو آن نه مزوريول كي تشير كي جاتي تھی' سب ایک دوسرے کے مساوی تھے' اور صرف تقویٰ كے لحاظ سے ان كوايك ووسرے ير فضيلت عاصل موتى تھی' اس میں لوگ بروں کا احرّام اور چھوٹوں کے ساتھ رحمل اور شفقت کا معالمه کرتے تھے ' عاجت مند کو این اویر ترجیح دیتے تھے' مسافر اور نووارد کی تفاظت کرتے اور اس کا خیال رکھتے تھے"۔

وه کیتے ہیں :

ks. Waldpless.com

besturdub

#### انبساط اور کشاده روکی :

"آپ صلی الله علیه وسلم بهه وقت کشاده رو اور انبساط و باشت كے ساتھ رجے تھ ، بہت زم اخلاق اور زم بہلو تحے الین جلد مہرمان ہوجائے والے اور بہت آسانی ہے در كزركرنے والے تھے)نہ سخت طبيعت كے مالك تھ'نه سخت بات كہنے كے عادى 'نه جلا كربولنے والے 'نه عاميانه اور متبذل (ممثل) بات كرف والے " ند كى كو عيب لكانے والے' نه تک ول بخيل'جو بات آڀ كو پند نه ہوتى اس ے تنافل فرماتے (لین اس کو نظرانداز کدیے اور گرفت نہ فراتے) اور صراحتاً اس سے ماہوس بھی نہ فرماتے اور اس كا جواب بھى نہ ديت- تمن باتوں سے آپ نے اپنے آپ کو بالکل بچا رکھا تھا' ایک جھڑا' دومرے تحبراور تيرے غير ضروري اور لاليني كام اوكوں كو بھي تين باتوں ے آپ نے بچا رکھا تھا'نہ کی کی پُرائی کرتے تھے'نہ کی كوعيب لكاتے تے اور ند كى كى كروريوں اور يوشدہ باتوں ك يكي يرت في اور مرف وه كلام قرات في جي ي ثواب کی امید ہوتی تھی'جب تعتکو کرتے تھے تو شرکاء مجلس ادب ے اس طرح سر جُما لیتے تھے کہ معلوم ہو یا تھا کہ ان ب کے مروں پر چال بیٹی ہوئی ہیں (مینی بے حس و

حرکت کہ کیس جنن سے چایاں اُڑ نہ جائیں) جب آپ فاموش ہوتے تب بدلوگ بات كرتے ' آب كے سامنے بھى نزاع نه کرتے اگر آپ کی مجلس میں کوئی محض محفظو کر آ تو بقید سب لوگ خاموشی ہے شنتے بہاں تک کہ وہ اپنی بات ختم کرلیتا' آپ کے سامنے ہر مخص کی مختلو کا وی ورجہ ہو یا جو ان کے پہلے آدمی کا جو آ (کہ بورے اطمینان کے ساتھ ائی بات کنے کا موقع ما اور أى تدرواني اور اطمينان ك ماتھ أے منا جا آ)جس بات سے سب لوگ بھنے اس م آب بھی جنے اجس سے سب تجب کا اظہار کرتے آب بھی تعب فرائے مسافر اور یولی کی بے تمیزی اور برطرح کے سوال کو مبرد قحل کے ساتھ سنتے میاں تک کہ آپ کے امحاب کرام رمنی الله تعالی عنم ایسے لوگوں کو ایل طرف مود كريات ( آك آب ير كوئي بادنه مو ) آب فرات تح ك "تم کمی حاجت مند کو یاؤ تو اس کی مدر کرو" آپ مرح و تريف اي فض كي تول فرات جر مدِّ احدال من ربتا ؟ كى كى منتكو كے دوران كام نہ فراتے اور اس كى بات مجی نہ کانے ' باں اگر وہ مد ہے پیشنے لگتا تو اس کو منع فرادیے یا محل سے اٹھ کراس کی بات تلع فرازیے"۔

NS. Ward Press. Com

besturdubs

فراخ دلی اور نری:

"آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فراخ دل 'کشادہ قلب' راست گفتار' زم طبیعت اور معاشرت و معاملات میں نہایت درجہ کریم نے 'جو پہلی بار آپ کو دیکھا وہ مرعوب ہوجا آ 'اور جو آپ کی صحبت میں رہتا اور جان پچپان حاصل ہوتی تو آپ کا فریفتہ اور دلدادہ ہوجا آ' آپ کا ذکرِ فیر کرنے والا کہتا ہے کہ نہ آپ سے قبل میں نے آپ جیسا کوئی فیض دیکھا نہ آپ کے بعد 'صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیض دیکھا نہ آپ کے بعد 'صلی اللہ علیہ وسلم) کو لباس اللہ تعالی وسلم اللہ تعالی نبینا و سلم بتال و کمال سے آراستہ فرمایا تھا اور آپ کو محبت و درکاشی اور رعب و دیبت کا حمین و جمیل پیکر بتایا تھا"۔

ہندین ابی بالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

"آپ بہت خوددار و باو قار اور شان و شوکت کے حامل تھ' اور دو مرول کی نگاہ میں بھی نہایت پر شکوہ' آپ کا روئے انور چود هویں رات کے چاند کی طرح د مکنا تھا"۔

براء بن عازب رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں :

"رسول الله صلى الله عليه وسلم ميانه قد تھے ميں نے آپ كو ايك مرتبه سرخ قبا ميں ويكھا "اس سے اچھى كوئى چزميں نے

تمجی شیم دیمی"۔

حغرت ابو بريره رخي الله تعالى عنه بيان كرتے بين كه :

"آپ" میانہ قد ہے اطول کی طرف کمی قدر ماکل' دیک نہائت گورا' ریش مُبادک کے بال سیاہ' وہانہ نہائت شاحب اور حین' آنکھوں کی بکیس دراز' چوٹے شائے"۔

آفزیم کچتے ہیں کہ :

سیں نے آپ بیدا آپ نے پہلے یا آپ کے بعد نہی ٹیس دیکھا ہے۔

حعرت انس رض الله تعالی مند راوی بین که "مین نے حرر و دیان کو میں کہ "مین نے حرر و دیان کو میں آپ کے وشیو سے میں آپ کی فوشیو سے بیدہ کر کوئی فوشیو سو تھی "۔

(أي الرحة ملي الله عليه وسلم منواه ابشرف)

# اتباع سنت كاثواب:

یہ ہیں محید کا تنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مُبارک اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کے مُبارک اللہ آن کو اپنا اور افتیار کرنا سرت کا اہم متصد ہے 'اور یامٹ فلاح ہے۔ پھرا حاصت میں ان اخلاق و شاکل اور آپ کی ویکر سنوں پر عمل کرنے کا اجمد و ثواب مجی ہے حد علیان کیا گیا ہے 'ایک حدیث میں ارشاد

besturd!

E. Wordpress.com

besturdub9

فرمايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كه:

"جب میری اتب میں بدعات غالب آجائیں اور جہالت عام ہوجائے اس وقت جو محض میری سنّت پر عمل کرے گا اس کو ہو (۱۰۰) شہیدوں کا ثواب لیے گا"۔ (بہتی) فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ :

"جس مخض نے میری کسی الی سنت کو زندہ کیا یعنی اس پر عمل کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی تو اس کو اتنا ہی ثواب طے گا بغیر طے گا بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کچھ کی کی جائے۔ اور جس مختص نے گراہی کی کوئی الیمی نئی بدعت نکالی جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہیں تو اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کی کی گناہ ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کی کی جائے"۔ (زندی)

فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے که :

"میری ساری امت جنّت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا اور سرکشی کی (وہ جنّت میں نہ جائے گا) پوچھا گیا وہ کون فخص ہے جس نے انکار کیا اور سرکشی کی؟ آپ صلی اللہ hesturd books mondress con علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری وطاعت کی وہ جنّت میں واعل ہوا اور حس نے میری تاقرال کی اس نے اتکار اور مرتمثی کی "۔ (ہفاری)

> لبدا آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے خاکورہ بالا اخلاق صند کو اختیار كرين أور آب كي ديكر سنتون كو عمل جي لائين اور تواب عظيم حاصل کریں۔ اس کے متیجہ میں جو آپ کی تجی اور کی محت دل میں پیدا ہوگی وہ ساری نعتول سے بڑھ کر ہوگی' اللہ تعالی جلد نصیب فرمائمی۔ اس وقت دل کا حال ہے ہوگا ۔

> > اس لے آرزہ ہے جمنے کی پکر زیں دیکھ لوں میے کی

مريد جاؤل كم ير آؤل ميد مجر جاؤل البی عمر ای عمل تمام ہوجائے

--- () ---

کی ہے تمنا کی آرزد ہے کی تر نانے کو بی چاہتا ہے

من کو جاؤل بلیٹ کر نہ آؤل میمی کمر بنائے کو می جابتا ہے besturd ooks. Woodpress.com جس کی جاں کو تمنا ہے دل کو طلب وہ سکوں بخش محفل مینہ میں ہے یوں تو جینے کو ہم جی رہے ہیں گر جان ميد ين ب دل ميد ين ب نا اميد! تم ات پيان نه بو آرزدوں کا حاصل مینہ میں ہے

حضرت مولانا محيم محرا خرصاحب مد ظلهم كى كيا خوب رباى ب -

دل رکھ ہے میرا سے میں بائے پنچوں کا کب مید میں

قلب جس کا نہ ہو مینہ میں اس کا جینا ہے کوئی جینے میں

----

جناب وكيل احمد قدوائي صاحب نے بوائي رُر حكت شعر كما ب شايد کوئی اس سے بوھ کرنہ کمہ سکے ۔

> غم معطیٰ جس کے بید میں ہ جال مجی رہ وہ دید میں ہ

> > ---0---

زبان پر کثرت سے درود وسلام جاری رکھتا جاہئے۔

یا الله رحمت کالمه نازل فرما رحمت کا نئات صلی الله علیه وسلم پرجس ے آسان بحرجائ زمن بحرجائے اور عرش عظیم بحرجائے۔ یا اللہ رحمت کا لمد نازل فرما رسول کریم صلی الله علیه وسلم یر ' آپ کے ہر ذکر کی تعدا د کے بدله وس لا كه مرتبد يا الله رحمت كالمه زن فرما مارے آقا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يراور آپ كى آل يراولين ميں اور آخرين ميں۔ يا الله رجت كالمه نازل قرما آپ ير ملاء اعلى مين قيامت تك اور رجمت كالمه نازل فرما جارے آقا جناب رسول كريم صلى الله عليه وسلم ير اور آب كے آل واصحاب يراور سلام نازل فرما قرآن كريم كے ايك ايك حرف كے بدلہ 'اور ہر حف کے بدلہ ہزار ہزار مرجب۔

یا الله رحمت کالمه نازل فرمانی اکرم صلی الله علیه وسلم اور ان کی آل ر جب مجمی آپ کا ذکر کریں ذکر کرنے والے اور جب مجمی بحول جائیں غفلت والے اور برکتی اور سلام نازل فرما۔ اور ہماری طرف سے آپ کو بہترے بہتراور اعلیٰ ہے اعلیٰ ایسی جزا عطا فرما جس کے آپ لا کُق اور اہل UT

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

